

بِسُمِ لِالرَّمُ الرَّحُمُ إِلَّا تَحْمَرُ اللَّهِ السَّحِمُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللللْمُ الللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعِلَّالِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

حضورا قدس في الترعليه ولم في رب طبير معترض من المطبيرة



فقبه أظم مُبْرَحضرتُ عَلَّا مُفْتَى مَحْدُنْ رَلْفِ الْحَقِ الْمَحْدَى شَارَح بِخَارَى وَفَقِهِ الْمُحْدَانُ وَمَا مُحَدَّانُ وَالْمُحَدِّانُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

خارع البركات المركبات كرنيرال بين بور ـ بركات نكر كهوسي ضلع منو

جماحقون كق مصنف مفوظ امي. . أشرك البتبير - فقیله عظم مند شارح بخاری حضرت علامه فقی \_\_\_\_ محد شریف الحق امجدی دامت برکاتهم القدریه مفى نسيم احد مسياحي مولا أفيس ود مقياحي اساتذه جأمعه ننرنيه بمبارك يواعظ كُرُه \_گیاره سو (۱۱۰۰) وائرة البركات محلدكريم الدين بوقبعه ككوى صلع مئور بن كولد م ٢٠٥٠ م<u>لز / ک</u>ے کتے اهلنت کے هرکت خانے سے مل سکتی ہے المجمع الانسلامي مبارك بوراعظم كرطه المحمع الانسلامي مبارك بوراعظم كرطه المحمع المصباحي المحمع المصباحي المحمع المحمد ال مكتبه جام نور ۲۲۴، شيامحل جامع مبود ال حق ایکدمی . مبارک پور ـ اعظم کره قادرى كتاب گھراسلاميد اركيٹ بريا شري<sup>ف</sup> كتيه نور - نورانتر رود الهآبا د كتب فانها محديه أكانهي بكرشربتي ينوسلور بك الجنسي محدعلي بلذنك كتبهعيميه لليامل جامع مسجدد للي بھنڈی بازار پمبئی مے

### براك الصال نوات

فخرقوم وملت عالى جناب الحساح سبطه من مصارح معارج مردوم وفقور سي محملان صارحت مردوم وفقور



منجأنب

معاون قوم وملت جناب الحاج سبطه معاون قوم وملت جناب الحاج سبطه محد الباس صارحت ويده معدد وي يند

් වැඩිදුව දුරවුදුව ද

### نذران عكرست

#### الكالعلائن

## دبيا جبرطبعاول

اردویس سیر باک پرسبوطاور مختصر برقسم کی متعدد کتابین برقود ہوتے ہوئے بھی اس کتاب کی ضرورت تھی یا نہیں اس کتاب کوبڑھنے کے بعدیہ فیصلہ آپ کو کرناہے یہ سیر باک پرایک میسوط کتاب سکھنے کے لئے جتنا سکون اور وقت در کارہے وہ مجھے میسر نہ آسکا اس لئے میں خود اپنے دوق کے مطابق اسے کمل اور آراستہ نہ کرسکا۔ اطمینا ن فاطر کے انتظار میں برسہا برس گزر گئے۔ آخر مایوس ہو کرجس حال میں مقا اسی حال میں بھتا گیا۔ میری منتشر معلومات کا مجموعہ ناظرین کے سامنے

وقت کی ایک اہم صرورت پوری کرنے میں س مدتک ہیں کا میاب ہوا یہ میں نہیں جا نتا۔ لیکن پھر بھی میں ابنی جگہ طمئن ہوں ۔
ع شادم از زندگی خولین کہ کالے کر فرم السان جو المجار القربیا دُھائی سو صفحات کی ہیں۔
اسس کتاب کی چا رمبدین ہیں اور ہر جلد تقربیا دُھائی سو صفحات کی ہیں۔
آپ کے ہاتھوں میں اس کا ابتدائی مصد ہے بسریا یہ کی کمی کی وجہ سے پوری جائز ہیں جھی ہے گرنا طرین کو اگر کہیں بر آجائیں گی بھول جوک انسانی فطرت کا ضاصہ ہے ۔ ناظرین کو اگر کہیں نور نی خلطی ملے تو ہراہ محرم مجھے مطلع کریں۔
معے ہمنہ لف لیجن المجھری محصمطلع کریں۔
معے ہمنہ لف لیجن المجھری محصمطلع کریں۔
معے ہمنہ لف لیجن المجھری محصمطلع کریں۔

عصور بروه وم بست من من الفي المحق المجدد من المجدد من المجدد من المجدد من المجدد من المجدد من المجدد المجد

්ද්රිල් විද්යා දේ පුරු ද

# وبياجيه عاني

اشرف السیرکا بتدائی کچه صه ۲۰ محرم الحرام ۱۳۸۰ هم مطابق ۱۳۱ الله مراد الله میرانی مطابق ۱۳۱ الله میرانی میران میراند میر

ترمیم یا کچھزیا دئی کر دی گئی ہے۔ اسٹرٹ السیری تکمیل یقیناً آج کل کے حالات کے بیش نظر فروری ہے لیکن اب میرے سارے فوئی جواب دے چکے ہیں اس لئے اب معذور ہول۔ اللہ عزوج کسی کو تو فیق عطافر مائے وہ اسٹیمل کر دیں تو محدیرا ورسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوگا۔

> محدر شرکی المحق المحدری بهامعٔ انشرفیهٔ به مبارک پور هرصفر شامهٔ له همطابق ۲۵ رمتی ۱۹۹۹ م

### بيش لفظ

ازد مولات ايسين اخترمصباي

اردوزبان بین سرکار دو عالم صلی الترتعانی علیہ ولم کی سیرت طبعہ کا بسوط و مستند ذخیرہ جمع کرنے اور حقیقی وفیصل کتاب تھنے کی نیت سے شارح بخاری نے اسے نقر بیا ہم سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ ابھا نہا ابتدائی مواد بھی جمع ہوگیا۔ مرکز جا لات نے ابعازت نہ دی کہ آپ اس طیم وجلیل ابتدائی مواد بھی جمع ہوگیا۔ مرکز جا لات نے ابعازت نہ دی کہ آپ اس طیم وجلیل خدمت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ جلداول کا حرف نصف حصہ دو سوئیکٹ کا می خواد میں شائع ہو سکالیکن جنا ہو صفحات بیش مل ہے۔ جو قسط اول کے طور بریم ہوگا ہو ہیں شائع ہو سکالیکن جنا ہو کہ کھ شائع ہو سکالیکن جنا ہو گئی سائع ہو سکالیکن جنا ہو گئی ہو سکالیکن جنا ہو گئی ہو سکالیکن جنا ہو گئی ہو سکالیکن جنا ہوگئی ہو سکالیکن جنا ہو گئی ہو سکا ہو جائے گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

اشرف اسیرکا اسلوب تحریراورانداز ترتیب نهایت فاضلانه ومورنهانه و اور محققانه بهی علم داسنج اور شق رسول کی ، سطرسط میس آمیزش ہے۔

اور محققانه بهی علم داسنج اور شق رسول کی ، سطرسط میس آمیزش ہے۔

تکار اور جدید مورضین مستشرقین کے بہل اعراضات سے مرعوب جدید نفین اور

ان کا کر دارا وران سب کی روشنی میں سیرت ابنی کے موضوع پرار دو زبان میں

ایک جامع اشرف السیر کی ترتیب زیر نظر اشرف السیرکا سبب تا لیف ہے۔

ثار ح بخاری نے تحریر کملیے کہ محمد بن سلخی ، محمد بن عمروا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد میں محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد موا قدی موا قدی ، محد بن المحد موا قدی موا قدی ، محد بن المحد موا قدی موا قدی ، محد بن المحد موا قدی ، محد بن المحد موا قدی موا قدی

٨

سعد، محب الدین بن جریطبری پرسیرت کے قدیم مؤرخین ہیں۔ اورسیرت پر ترتیب دی ہوئی ان کی کتابیں سیرومغازی کی بنیاد ہیں جوسارے عام اسلم کے اندر معروف وستہور ہیں۔ ندکورہ حضرات برکھ لوگوںنے نقد دجرح کی جورو اتین تقل کی ہیں ان کا شارح بخارى فضل جواب دى كرائفين تقد، عادل معتدقرار دياسے إور شکوک و شہان کے مصنوعی گھروندے کو خوداینی نقدوجرے کے ذریعہ بھر رہے ضعیف اورموضوع کافرق بتلاکرنفنی عقلی دلائل سے نابت کیاہے کہ رومنایی میں موضوع کے علاوہ ہرقسم کی روابت مقبول ہے۔ بھراصطلاح مدیث تی کھ تفصیلات درج کی ہیں بحث کے آخریں تحریر فرماتے ہیں۔ ا \_\_\_\_\_سرومغازى فضائل ومناقبكے وہ ابواب بوقطعيٰ ہيں إن یس علاوه موضوع کے ہرجدیث وروایت مستند ہے،اسی پرتمام امت اورعلانے سیرومغازی کاعمل ہے ٢\_\_\_\_عقائدوا حكام س البتهموضوعات كيساتھ ضعاف كھي غير عقد بس - اگرچه وه سيرونضا كل كاجزر بهون \_ ٣ \_\_\_\_ جب كاعلاك معتمدين ومخاطين جن برامت كواطينان ہے، یہ تصریح نہ کریں کہ یہ حدیث موضوع یا ضعیف ہے بحسی غیرمت اط متغالی کے موضوع کہر دینے سے حدیث موضوع نہ ہوگی ۔ م مسلس مديث يا روايت يرسى محدث كاطعن اسكے ساقط الاعبا ہونے کے لئے کا فی نہیں جب کے کہاس کی کمل بھان بین نہ موجائے۔ ۵\_\_\_\_ لایصح، لایثیت میجیجنہیں، مابت نہیں مجبول ہے۔ شاذہے، منکرہے منقطع ہے، مرسل ہے، مدس ہے معضل ہے خطرب ہے، مدرج ہے معلل ہے ،غرب ہے ، اس صم کی اورجر صب سرو مغازی ، فضائل ومناقب میں مستند ہونے میں مخل بہیں ، بلکه ان بس

<sup>بعض</sup> احکا م<sup>ہیں بھی</sup> معتد ہیں . ۲ \_\_\_\_\_ ہاں! تعارض کے وقت کتاب اللہ بھیرا حادیث ہمعیاح حسان کوہمیشہ ترجیح ہوگی ۔ \_\_\_\_\_ روایت مقبولہ کے ہوتے ہوئے محض اپنی رائے اور قباس سے مزاحم ہونے کی وجہ سے سی مروی کور دنہیں کیا جا سکتا ہماری قل خواہ کتنا ہی ایا کرے۔ رسول اكرم صلى الله تعالى عليه ولم كانسب نامه بيان كرك شادح بخارى تکھتے ہیں۔عدمان کا سلسلنہ سمتفق علیہ ہے،اس کئے علمانے مختاطین نے اسی براکتفا فرمایا خودنبی کریم ملی الله علیه وسلم اینانسب نامه عدنان که این فرما کردها موش موجاتے حضرت عرفر ماتے بین کہ بھے کوئی ایسانہ بیں ملتا جوعدا کے آگے سلسلڈنسپ جانتا ہو۔ علاف انساب كااس براتفاق ب كرسول اكرم ملى التعليد ولم كابا واجدادیس عدنان کے آگے صرت المعل، حضرت ابراہیم، حضرت نوح حضرت ا درئیں، حضرت شیٹ بالضرور ہیں۔ حضرت ابراہیم وحضرت المعیل کی مکہ کرمہ ہیں تشریف آوری بن جرہم کی آمد، نمانه کعبه کی تعمیر احضرت املی کی سکونت کے بیان تے بعداسس امرکی تفصيا يخقيق كي حضرت المعيل مي ذبيح الشريس \_ قبائل عرب اوران كي مختلف شاخول کابھی ذکرہے۔ عہدعبدالمطلب میں جاہ زمزم کی دوبارہ کھلائی اور حضرت عبداللرى ولادت اوراس كمتعلق واقعات بس سنت ابراممكم تجديد ، مضرت آمنه سے حضرت عبداللہ کا نکاح ، اصحاف کی تباہی حضور اكرم صلى الشرعليه وسلم كى ولادت طيبها وررضاعت بهركتاب كي تحريس أسطح والدین کرمین کے ہارے میں اس بات کامستند تبوت کہ وہ اوران کے آیاے کرام کفروشرک اور ہرطرح کی برکاری اور بے جیا نی سے باک تھے۔ اپنے

زمانہ کے انفل ترین لوگ تھے۔ صاحب اسلام تھے۔ ( نور شیدرسالت کاطلوع ) کے عنوان سے شارح بخاری نے جس والها نداندازس ولادت طيبه كاحوال وواقعات كاآغازكياب اسىر ان مطور کا اختتام کیا جا رہاہے۔ یہ اقتیاس ایک ادبی شہارہ بھی ہے۔ و آج بہار خلدوادی تہامہ میں اترا فی ہے۔ آسمان این کمن كے ساتھ دولت سركة منرهكا آرہائے ماہتاب وسط آسمان برفضائے سیط براپنی نقرئی جاندنی تانے ہوئے ہے۔ آفتاب بڑی تیزی سے افق کمہ کی طرف بڑھ دہاہے جبریال آ بین ملاراعلیٰ کے نورا نی انفاس کی فوج درفوج جلوبیں نے کر دست بته كاشائه عدالله بركفرا عيد كاركنان قضا وقدر چشم براه بین - ملکم صرآسیه بخنواری بتول مریم ، حوران بهشت کے ساتھ جا ضربیں۔ ييول المس لنظركم نورازل كالمينجال وكمال قادرطلق كامظهر دان وصفات ، رالغلبين كا فليفة اعظيم والق كونين كاناتب أكبر وخزاتن لسمون والارض كامالك ، نعمهائے الهيم كا فاسم، ملكوت وملك كا ناجدار بحروبركا مختار سيدالمسلبن خاتم البين رحمة عين شفيع المذبين دعانے خلیل ،تمنا کے کلیم ، بشارت سے ، جگر گوشہ عبداللہ انور دیرہ آمنه رونق افزك عالم شهود بهون والاسے يسان اخارمصياحي یا بی دارالفت کم نتی دیلی مدير ما بهنامه كنزالا يان نبي دبي

#### بعشيم الله الرحمين الرجسيم

الحمد منه المجيد الإعدالعلى العلى والصّلوة و السلام على الحد مضاسيد ناعمد المصطفى وعلى اله سفينة النّحاة وصحبه بخوم الهدى:

عقل اگرچانسان کا جوہر کامل اور کمل ہے۔ اس بیں کوئی شک نہیں کاگر انسان ابن عقل کے کمال کو دوسرے فولئ ہمیہ برغالب رکھے تو پھرانسان كهيں بھٹک منہں سكتاہے اور نہ تھو كر كھا سكتاہے بيگرا فسوس ہي ہے كہ انسان کایہ جو ہراعلیٰ اس کے دورے توئ کی شہوات بدسے اکثر دب جاتا ہے اوراس کا جوہر داتی مغلوب ہو کر بالکل ناکارہ ہوجا تاہے جس کا نتیجہ يذكلتاب كدوه عقل جوانسان كومدارج ترقى طي كران كااله كامياب هياس می تباہی و بر ما دی کازیر دست وسید ہوجاتی ہے۔ مى وجرمے كه دنيا يس جو جى خرابى بيدا بونى يا بوتى ہے يا بوكى وه ب کی سب اسی قل مغلوب کی رہن کوست ہے۔ انسان نے جب تھجی مھو کر کھائی تواسی وجہسے کہ اس کی عقل کے کمال میں کمی یا جی تھی۔ بى عقل مغلوبه تقى ص نے غرود كوبابل كى حكومت يرخدا فى كادعوى كرنا سكف يا عقايبي قل مغلوبه هي حس ف مصرك ماه وشقم كوابي معلى ميس ديه كرفرعون كو اكارب كوالأعلى كهنيراجها راحها يهى طفل مغلوبهي نے سامری کوسونے جاندی کے محبمہ یس مجیواے کی طرح بولنے کی قوت يداكرن كاطر بقد سكما ما تعاديهي عقل معلوبه على حس في بهوديون كوحفرت عزير براورعيسائيوں كوحضرت مسيح برابن الله بونے كا فرىپ دياتھا۔ بهي عقل مغلوبه تقى حس نے توریت وانجیل موسنخ کرایا اورانسان کی بیشانی کومعبود برحق کی مارگاہ سے ہٹا کرصلیب اور بت کے سامنے جھکا یا۔ س لئے ضرورت تھی کہ انسان کے اس جو اہلیٰ کی حفاظت کے لئے بھی اور تنمیل ترست کے لأ بھی کوئی ایسا انتظام ہوتا کہ قوائے ہمیاس کے علومیں انخطاط اور کمال میر زوال نه سدا کرسکیں'۔ اور نداس کی ترقی میں سنزراہ ہوسکیں ۔انسان اگرخود انتظام کر آ توخطرہ تھاکہ کہاں اس میں بھی قوائے ہیمیہ نے آیئے دخیل ہونے کی تخیانش یا تی رکھی ہو۔ اس لئے اس ذات ارحم الراحمین کریم وجواد نے خور پنے فضل وکرم سے اپنی عطا فرمودہ اس تعمت عظمیٰ کی حفاظت کے لئے اس كى اصلاح وترسبت كيلية إين ان بندگان حاص كومبعوث فرما يا جوشكل بيس ان ہی کے ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہیں بیتے بھی ہیں۔ بازاروں ہیں چلتے محرتے بھی ہیں مگر حقیقت میں ان کا حریم اس قدر بلندہے جال کاکب مقرب کی بھی رسانی نہیں ہوتی ۔ جن کا ایک تعلق ہم سے اور تم سے ہوتا ہے اور ایک تعلق اس ذات مالکِ الملک سے ہوتا ہے جن کی عقل کے کمال پر زات بحت کی تجلیاں پر تو افکن ہوتی ہیں ۔ اور اس کے غلبہ کو اس کا جروت فیفن سی موتا ہے۔ دور سے قوی ہوتے تو ضرور ہی مگران کی فعالی توبت تے مام ارادے محکوم وصوم ہوتے ہیں انھیں افوس قدر یہ کوزان سرع ين انبيا كهاما تابي على سيد هم وعليهم الصّلوة والسّلام المبيا عليه السلام كى بعثت اورائك تاب المبيا عليه السلام كى بعثت اورائك تاب وعكمت كانعلق تحكي مخصوص قوم سے بواكر انتفاد اسلئے ان کی تعلیم میں اس قوم کی خصوصیات کے بحاظ سے مجھ مخصوص جوہرکی

تابس ہواکر تی تھی اوران کی میعاد بھی نہ مائے کے اعتبار سے بھی اور کان کے اعتبار سے بھی اور کان کے اعتبار سے بھی محدود ہواکر تی تھی ہی سبب ہے کہ علیٰ دہ علیٰ دہ نیفرت نوط کے علیٰ دہ علیٰ دہ بغیر کی حاجت ہو نی جنا پنج ہم دیھر ہے ہیں کہ حضرت نوط کے اعتبار صفی حضرت اور نی جنا پنج ہم دیھر ہے ہیں کہ حضرت نوط کے اندہ تو تی حضرت ابراہیم کا حلم ورحمت سایگر تر تھا اور حضرت شد کے نوانہ کی مسلمان و داؤد کی خلافت اور حضرت روح اللہ کی مسلمان و داؤد کی خلافت اور حضرت روح اللہ کی مسلمان کی دنیا محتاج ہوگئی ۔ علیہ ہوالت کو قوالت کا م

ایک جامع کا مل کی صرورت

علے گئے ، کیونکہ اسی لئے اور ان کے تعدیم کے ایک ایک اور ان کے ساتھ ہی ان کی تعلیمات بھی منسوخ ہوگئیں مگر ابھی نہ زمین فناہوئی تھی اور نہاس کے ساتھ ہی ان کی تعلیمات بھی منسوخ ہوگئیں مگر ابھی نہ زمین فناہوئی تھی اور نہاس کے اور نہان کے روحانی اور جیمانی حوائج منقطع ہوگئیں۔ اور نہاں اور اس کے لامتنا ہی خزائن اس کے تھے۔ اور جس طرح ذبیا کو انشرکی زمین اور اس کے لامتنا ہی خزائن اس کے آسمان اور اس کے شمس وقر کی احتیاج باقی تھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زبادہ الشرکے نبی الشرکی کتاب اور اس کی تعلیم وحکمت کی حاجت تھی میگر زبادہ الشرکے نبی الشرکی کتاب اور اس کی تعلیم وحکمت کی حاجت تھی میگر

ریادہ الدرے بی الدری ساب اور اس کی عیم و مدت کی طاحت کی عیر الب دنیا محض نوح و لیس کی عبا دت و شکر پر قانع نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہ الب ابراہیم کے حلم ورافت سے بھی لذت است نا ہوچی تھی۔ اب مرف تھو الب ابراہیم کے حلم ورافت سے بھی لذت است نا ہوچی تھی۔ اب مرف تھا کہ وہ داؤد وسیلمان کی خلافت سے جاہ و شتم بھی دیچھ کی ہے۔ اب مرف تھا کہ وہ و مدال و لوں کو زم نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیونکہ وہ حضرت سے کے و

موی ہا ہ و جون و جون و رم ، یں رکھ من کا بیدوں مرک ہی ہے عفو و صفح زہد و و رع کی مومیانی سے بھی لذت یاب او بی ہے ۔ اس لئے یہ عام کون وفساد بے بین تھا۔ اس کا مل سی اور جامع و جود کے لئے جو

زیب سخت و ناج ہونے کے ساتھ ہی ساتھ زینت سجادہ فلوت

سيرت كي ضرورت اوراس كي تاليف

پونکہ اس جامع اکمل کی رسالت کا تعلق ندھرف مخصوص لوگوں سے تفااور ہذا سی کی تعلیم کی میعاد محدود تھی بلکہ تمام عالم کے لئے سب سے آخری مقدی تھا۔ اوراس کی تعلیم بھی قیامت کا کے لئے سب سے آخری قانون تھی۔ اس لئے نوراس ہا دی کا مل نے لینے علقہ بگونٹوں برتمام فرائف قانون تھی۔ اس لئے نوراس ہا دی کا مل نے لینے علقہ بگونٹوں برتمام فرائف سے اہم یہ فرض مقر فرایا کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اقوال کے افسال کی ہر ہراداکا اس کے طیئہ وجو د کے ہر نیش و نیکارکا ایک کا مل سرایا تیار کریں۔ جواس کے دنیا سے تشریف ہے جانے اس کے بعد بھی مینارہ درش وہدایت ہو۔

صحائبرگرام نے بھر ما بعین اور سبع ابعین نے بھر علما ہے اپنے اس فرض کو جس سن و کمال سے ساتھ ابخام دیا ۔ وہ اتناعظم الشان ہے کہ جس پر آج کا ترقی یا فتہ دور بھی انگشت بدندان ہے ۔

سیرت نگاری کی ابتدا اوراس کی ترقی

احا دیث کریمہ کے قلمبند کرنے کی داغ بیل توعهدرسالت ہی ہیں پڑ چکی تھی۔اس سلسلہ ہیں سیدنا عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ کی جمع فرمودہ اجازیہ خاص ابهیت رهنی بین خطیب کی ایک روایت سے علیم بهر تاہے کہیدنا اس رضی اللہ تعالیٰ عند نے بھی کھا جا دیث فلم بند کی تھیں ۔ جہاں کک مجھے معلوم ہے جمعوصی ابنی اس برکوئی ترقی نہیں ہوئی ۔ احادیث کی اشاعت معلوم ہے جمعوصی ابنی مسے ہوئی مگراس کا ذریعہ صرف زبانی روایت ہی تھا۔ اگر چہدتا بعین میں سیدنا عرب عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عند نے اجاد بث کی تدو کا کام ملند ہی اسے پر مشروع فرمایا ۔ ابو بجربن محد بن عمر بن حزم انصاری اور سعد بن ابراہیم کو خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت پر مقرر فرمایا ۔ ان دونوئی روں خواص طریقہ سے اس خدمت کو بڑی عمر گی سے ابنی امرین کی دفت را حادیث خواص میں مقرمت کو بڑی عمر گی سے ابنی امرین کی دفت را حادیث کی دفت را حادیث کی مقرب بھری کسی ایک امریک کی دفت را حادیث کی دفت کی دفت را حادیث کی دفت کی دونوئی کو دونوئی کی دفت کی دونوئی کی دونوئی

عهد صحابہ میں عام احادیث کرم کی طرح واقعات سیرجی سینہ برسینہ مفوظ تھے۔ یہ فربھی عرب عدالعزیز رضی الشرعنہ کی ہی قسمت میں تھا کا تھو نے سیر کی جی اشاعت کا مخصوص اہتمام کیا۔ عاصم بن قادہ انصاری کوغروا بنی کے درسس برتعین فر مایا۔ انھیں کے عہد میں محد بن سام بن شہاب نہری کے درسس برتعین فر مایا۔ انھیں کے عہد میں محدوف رہے۔ یہ ابن سخی اور خاص تو جہ سے اس فن کی اشاعت میں محدوف رہے۔ یہ ابن شہی اور خاص تو جہ سے اس فن کی اشاعت میں محدوف رہے۔ یہ ابن شہی اور خاص تو جہ سے اس فن کی اشاعت میں محدوف رہے۔ یہ ابن میں اور کے جھوں نے اس فن میں وہی درجہ جال کیا جوفن حدیث میں امام خاری اور سے محمد میں امام خاری اس فن کی جوعظیم الشان اشاعت این جریر ظری جیسے کا مل فن ائم کہ سیر نے اس فن کی جوعظیم الشان اشاعت کی وہ احمد میں اجلہ انکہ کا حصد تھا۔ جنا بخد آج یہ امرسلم ہے کہ سیرت پر اگر جہ سیکڑوں کتا ہیں مدون ہوئیں مگر وہ سب کی سرابھیں ائم کی تصنیف کی صدیف کی سرابھیں ائم کی تصنیف سے ماخوذ ہیں برستے باک کے ساتھ سامانوں سے یا خود ہیں برستے باک کے ساتھ سامانوں سے یا می وہ وہ سے کی اس کا اندازہ اس کی حب سے سے ماخوذ ہیں برستے باک کے ساتھ سامانوں اشاعت کی اس کا اندازہ اس وجہ سے سے ماخوذ ہیں برستے باک کے ساتھ سامانوں اشاعت کی اس کا اندازہ اس وجہ سے سے سامانوں سے یا سے اس کی اس کا اندازہ اس

سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی جب کہ مسلمان اپنا سب کھوچکے ہیں۔ان کے پاس سیرت کا تنابراذ خیره موجود ہے جس پرتمام دنیا کی قوبین دنیک کرری ہی اوراس كى بقاا وردوام كاليسامكل انتظام ہے كة قيامت مک كوئى اسے عليه وسلم كے فضل وتربیت وسايد مين سلمانوں نے جب ابنا قدم آرکے بڑھا یا توان کے قدم میں وہ نبات ورعت بھی کہ دنیای کوئی طاقت ان کی سدراہ نہ ہوسکی سرى مزاحم بواتووه كرشي كرام بوا قيصر مقابل مواتواسي من سے بھا گئے ہی میں اپنی بخات نظرانی ۔ اور جند ہی دنوں میں دنیا کی تمام وموں کواسلام ہی کی آغوش رحمت میں اطبینان کی زندگی نصیب ہوئی۔ دنیاکے جس حصة كمسلمانون في ايني آب كوبهنجايا و ماس كرسن والول في ال جانا۔ اور بھانا۔ اوران کے وجود کی فدر کی مگروہ لوگ جواپنی مرسمتی سے المانوں نے ساید رحمت سے محروم رہے۔ وہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے اسین مِسَيْسِين اوررمها نوں کی زبانوں سے سلمانوں کے تعلق عجیب دغریب کچ وحشيانه كهاممقارة فصيصنة رسيمه الفوس فيسلمانون كوثونهين جاناإلبته ان کے مخترع عجب وجود سے ما نجر ہوئے ۔ انھیں بسمنوں میں سے لور بھی ... پورپ نے مسلمانوں کو کیاسمجھاتھا۔ اسے ہنری وی کا مشری فرانسی کی زبان سے سنے ۔ -ووبمسيحي شاع مسلمانون كومشرك اوربت برست مجقاتها إور حسب ترنيب درمان ان كين فلانسيم كئ مات تقع الموم

یا ما ہون ، یا ما فومیٹر ریعنی محاملہ) اور دوسٹرا اہلین ۔ اور تیسرا مركا مان - ان كاخيال تفاكه محدر صلى الشطيبه وسلم) في إين مند

محد رصلی اللیعلیه وسلم) روه محد جوبت شکن اور دسمن اصنام تھا) لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرشش کی دعوت دیتا تھا " ازسیرہ استر ہویں صدی کے قرون وطلی سے بورب نے سی کروٹ بی اور کھھ ما مذکے بعداینے سسین اور رہانین کے بخرسے بجات مال کی اور آزاد ہو کرا سلام اور بانی اسلام کے عالات خودا بن اسلام کی زبانی سنا تو ان کونو<sup>و</sup> بھی اپنے اگلوں کے ان بے بنیا د تو ہمات پرجیرت ہوئی لیکن ندہ کا تھوپ ايسابينا مذتفاكه الخفيس واقعات في يح شكلين نظرة جاتين \_ الخفول ني يحي أكلى ذہنیت کے ماتحت جیاسلام کی بیخ اریخ بڑھی توان کوبھی اس سے کھ کم نہ سوها جوان کے اگلوں کوسوجہاتھا۔ ان واقعی یا توں کا اعتراف ہنری وی كاسترى كونود بھى ہے يضا بخد تھنالہے وه تما م فصص اورگیت جواسلام کے متعلق بورب میں قرون وطي مين والمج تق منه بين سمجه كمسلان أن كوس كركيا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظیر مسلمانوں کے ندیب کی اقفات کی وجه سے فض وعدادت سے بھری ہوئی ہیں ہے غلطیاں اور بدگانیاں اسلام کے تعلق آج کے قائم ہیں۔ ان کا باعث وہی قديم معلومات بن ي (انسيريت ملا) اسىمنسموم دېنيت كانتجه بيے كه وه اوصاف جوانسانيت كيارع ث لمال ہیں۔جب اسلام اور مائی اسلام میں انفیں نظراً نے تواسلام کے کامل مذہب ہونے اور بانی السلام کے باکمال ہونے کا اعتراف کرنے کے بجائے جوسٹ تعصب میں لیٹے ان سے بانی اسلام کے عیوب کی فہرست نیسا، كرت ان النعصبين كومعذور كه برمهر الوتوجى مم معذور نهيل سميكة . مدى بيناني بوت الوئة أفتاب كو

داغدار بتانالائق درگز زنهیں ہوسکتا۔ پورپ ہے جوتیامت ک ان کے ہم و دانش پر بدنما دھبہ بن کرر ہے گا۔ پورب کی کدورت دنیا ہے اسلام میں یورے کی اس گندگی کی رُولیسی سست نہ تھی جسے وہ سلمان روک سكة بقر جغفس صديون كاعيش وتنعم تقبكيان ديرانها إس طوفان كارخ جب غافل سلمانوں کی طرف ہوا تود بیجھتے ہی دیکھتے مسلمان اس طرح برگئے مسے زمین بریڑے ہوئے سکے حکومت جلی گئی تھی ۔واقعہ یہ ہے کہ یہ نقصان بھی ناقابل برداشت تھا گرہمارے قلب کی ایک ایک دھڑکن میں بن کر ہمارے رگ وریشہ میں موست ہورای ہے جب ہم یہ دیکھنے کے لئے ذیرہ میں کہ ہمارے ندہی عمران کو بورب کا مگر و کید خود ہمارے ہی ہا تھوں ہما رے سی مهاکرده اساب سے نیاہ کرنے کی کوشش کرد ہاہے۔ ا پورین مورفین نے کے برت نبوی برجوا عتراضات کئے وتخضرت على الله تعالى عليه وسلم كى زندگى مكم عظمة كمن عمرانه قى يىكى مدىنە جاكرىپ زوراور توت قال بهونى تاد دفته بادشاسى سے بدل کئی حس کی دلیل بوازم با دشاہی ،کشکرکشی جوں ریزی انتقام وغیر کیل ۔ دنیا دارول کی سی حکت علی اور بہا نہوئی۔ \_ ندسب كى اشاعت برجبروقهر-م \_\_\_\_ اونڈی غلام بنانے کی آبھازت اوراس پرطل ھے \_\_\_ کثرتِ از واج ۔ ان اعتراضات کی مستشر قبین نے جوکر بہتر صورت نے یہ وہ صرف ایک

ملان کے لئے ہی نافابل برداشت نہیں بلکہ ہرانصاف بیند محقق کی نظریس ا قابل نفرس ہے۔ بوری کی اسی کتابوں کے مطالعہ کے بعد معض لوگوں نے بنام سلمان سيرت روت لم القايا - اورايناطم نظرست زياد مستنفرين كان اعتراض كادندان كن جواب دينا بنايا والس من تمكن بي كه يه ملت كالك اہم فریضہ تھا اس طرف جو قدم بھی اٹھایا تا ، وہ آنکھوں سے لگانے کے قابل تفاليكن بمين انسوس اس امركاب كدان اعتراضات معجواب دين واليجواب ديتے وقت اس قدرم عوب ہوجاتے ہيں كنجائے جواب بنے کے مسلم الثبوت واقعات برئیر کا مسے رسے انکار کر دیتے ہیں۔ بلکہ مجس اسے بے اختیار باردواس موجاتے ہیں کہ ان کی تحقیقات کی رو یں سارے فن سیرت کی بنیا د کھوکھلی ہوجاتی ہے بیس کی بکثرت مثالیں اینے مواقع پر ملیں گی۔ بہاں صرف دوشالوں پر اکتفاکرتا ہوں۔ \_ بھرا راہب کاوا قعہ کت سے علاوہ صحاح ستہ کی كتابون مين هي موجود ہے كہ حضور حب ابوطالب كے ساتھ شامركوبغ تجادت تشریف نے مارہے تھے توراستہیں بحیرا راہب۔ المنخضورين أينارنبوت ديجه كرآنخضورا ورثمام قافله والول كواسني تحنيسه بين مدعوكيا اورا بوطالب كومشوره دياكه أتفين نشامه نه ليجأنين بهودي جاسد وبغض طبيعت سے خطرہ سے۔ انھيں مکہ وايس كرد بنانج ابطالب نے صور کو مکہ وایس کر دیا۔ یورب سے اس بریہ مک بندی کی ۔ اس سے تعلوم ہوتا ہے کہ حضرت محد عربى النيرتعالى عليه وللم في اسرار ندبب اسى عسائى را استبلطة ع جدید نفین نے یہ جواب دیا کہ یہ واقعہ سرے سے بے نبیا دہے۔ اسے انابت کرنے کے لئے اجلہ مخدین بروہ طعن و نبیع کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔

کت سیر کے علاوہ کتب حدیث میں بھی غزورہ مدر کار مد زکورے کر قریش کا ایک ججارتی قافلہ ابوسفیان کی سرکردگی میں شا سے مکہ والیس جار ہاتھا تنی کرم م اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونجر ہوئی ۔آل اس قافلہ کی نیت سے مدینہ سے با ہرتشریف لائے ۔ ابوسفیان کرہیا ہی سے خطرہ تھا۔ اِس نے مکہ آدمی تھیج کرایک کرجرارمنگالیا اور بدر کے مدان میں معرکہ ہوا۔ مستشرّ قبن نے اس براعتر اص کیا۔ یہ داکہ زقی ہوئی۔ اور نبی کی ٹان داکهزنی نبیس. ان مفقین نے جواب دیا کہ سرے سے نہی غلط ہے گذی وہ بدر مل کھندا صلى الله تعالى عليه وسلم اس قا فله كي نيت من يكل غفي يه توس أس كي جسك بتاؤن كاكذبجرا رابب كاواقعكسى طرح بمي عيسائيت كي اسلام يرفيح نبين ہوسکتا۔ بلکہ درحقیقت اسلام کی عبسائیت برقتے میںن ہے اس واقعہ کوسیلم كريد كے بعد عيسائيوں كوسوانے اس سے اور كوئى جارہ كانہيں كہ وہ اسل کے دامن سے وابستہ ہوجائیں۔ قریش نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلماور صحابه کے ساتھ جو کھے کہا تھاا درآئندہ جو کھے کرنے کاارا دہ رکھتے تھے خودية فافلةس مقصد كے بيش نظرت ام گما تقا اس كوسامنے ركھ كرحضوريد عالم صلى التُرتعالي عليه وسلم كايه ا قدام د اكه رني نهيس - حفيا طت خود اختياري، استیصال ضاداور تیام امن کاسنگ بنیاد ہے۔ معصر مجھے بہاں یہ تبانا ہے کہ یہ خفائق ال مجھے بین کے مرعوبانداز نکارسے ہرکز برگزیه استراخات کی اور بمستنته بین نے جوہل اعتراضات کے ہیں ان کا جواب پہیے کہ تھی بات کو جو تی بھی جانے بککم عشرضین نے ان کی تصویر محتی میں جوخیانتیں کی تھیں ان کویے نقاب کر دیا جائے اوریس مصلفین كے طرزعل نے ایك نیاسوال كھڑاكر دیاكدان كے رویتہ نے بتا دیاكہ ضور

بسابی معساکه نورین معترضین کهدر ك كُندگى دوركى بااس كواورگھناؤنى كر دماوہ توغير بھے ان كے پھينے ہنے سے کیا ہو ہاہے ہ آپ تواپنے بن کرغیروں کی ٹائید کر گئے اس طرح رلگاتھاآپ نے اسے بھی علی کردہا۔ خون کے آنسومہانے کے لئے ہی کیا کم تھا کہ آگے بڑھ کرفضائل وعز کی ہزار ہا مادیث کونے صل ایت کرنے اور وا قعات سیری لاکھوں جزئیات کو چھٹلانے کے لئے ائمہ محدثین برایسی تعصبانہ کے طرفہ نقیدیں کی جاتی ہیں محص کے بعد کتب احا دیث وسیر کا درجہ داستان الف لیلہ وطلس ہو شرباکے ہم آیہ ہوجا آہے۔ لینے مطلب کی باتین ابت کرنی ہوتی ہیں تو صرف نجاری و لمریک نظر محدو دنهیں رہتی ۔ بلکہ ابن تیمیہا ورابن فیم کے تہورا وخرافات تجفى مستند ملوجات بين اورجها بخضور سيدعا لمصلي الترتعالي عليه وسلم کے فضائل و مجزات کی باری آئی ہے توا ما مراحدین عنبل، ام ابوعبداللہ جا كمراما مرفاضي عياض ، ابونعيمرًا بن إبي شبيه علامه حلال الدين بيبوطي علامه ابن طح عسقلانی، علامها حنه طیب فسطلانی، یخ محقق عبدالحق دادی جیسے ا ساطین ملت غیرمستند موجاتے ہیں جس کی صدبا مثالیں آئندہ ملیں گی۔ بهاں بقدر نصاب شهادت صرف دو شالوں پراختصار کرتا ہوں۔ مام جا کم نیخ مستدرک میں یہ حدیث روایت کی ہے جب حضرت إشام موتكى توائفون ني فيع أعظم لى التُدنِعا بي عليه وسلم ك ے مغفرت چاہی ۔ ارث دہوا ۔ تم نے میرے مجبوب کو کیسے جانا جھنہ ومن عض كيا من في عرش كي يون ير لا إله والا الله محمد من رَّسُولُ اللهِ لَكُها رِيكُها - اس سے بین نے جانا كہ جن كانام تونے اپنے

نام کے ساتھ عرمتس کے یا یہ بربھا ہے۔ وہ یقینًا تیری بارگاہیں مجوب تر بن بول گے۔ ارشاد ہوا۔ آدم تم نے سے کھا۔ اگر تحدید ابوت توتم کو فاکرنے اس جدیث علیل کی صبحے کی ۔ ابن تیمیہ نے اس یہ بے سرویا اماً تصعیرالحاکم لمثل هذا الحدیث والمنا صام کے استقسم کی مدیثوں کو سے کہنے فهذا مماانكو على المتالعلم بالحديث برائم مديث لي الكاركيا ب اوركها قالوال الحاكم بصح احاديث وهموضوعة بي كربهت سي جوني اورموضوع مديول مكن ويترعناهل المعزفة بالحديث - كوضيح كتي إلى-ان بزرگوں نے اس جرح کو لے کر ایک طرف اس روایت کوموضوع مجدبااور دوسرى طرف امام حاكم كى بورى مستدرك كے اعتبار كاجنازه - كال ديا-علاوه كتب بيرك حسب تخريج أنجناب بهقى النعسيم خرائطی، ابن عساکر، ابن جرّبرنے په روایت کی ہے کہ وقتِ ولادت، ابوان كِيسْرى مِن زلزله برگيا، آت كده فارس بجه كيا، بجرهُ طبر بيسو كه كيا، مر حصنوروالانے اس روایت کو صرف اس بنا پرغیر معتبر کہد دیا کہ خاری وسطريس بهس د وسری طرف اسی مندوشان میں ایک گروه ایسابھی سدا ہوگیا ہے جواللہ کے رسولوں کو گاؤں کے برصان اورجو دھری اورزمنیداری طرح سمجمت ہے۔ بلکہ در أو ناچیز سے كمتر جارسے زیا دہ دلیل جانتاہے۔ انکے علم سے شیطان کے علم کو و تین کہتا ہے جتی کہ علم رسول کو بچوں باگلوں اور جويا يوس كمثل بما تا معد تكادُ السَّمَوْتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشُرَ فَ الأنرُّضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَا مَا الْمُ

سرے الیہ میں اسلام کی کام ک

## سيرى بنيادى كتابي

ت برراگر صبینگرون تصنیفات موجود ہیں مگران سکاسلسلا ان جاروں کتا بُوں پڑمنہی ہوتا ہے، سے پرا بن ایمی ، سے رامام وات دی۔ طبقات ابن سعد، تاریخ طبری ۔ ان کے علاوہ بقیم بنی کتا ہیں ہیں وہ تمام ی تمام انھیں کتا بوں سے ماخوذ ہیں ۔البتہ بعض کتا بوں میں کتب اجادیث سے بھی موا د فراہم کیا گیاہے۔ وہ سنتنیٰ ہیں یہی وجہ ہے کہ جن لوگؤں نے تشير كوغير متنزد وغير معتبزابت كرناجا باب الفول مح ايني تنقيد کی بوری قوت الفیس کتابوں برصرف کر دی ہے۔ اس لئے ضروری ہے منم بھی ان جاروں کتابوں کے بارے میں علما ہے جرح و تعدیل کی رائے نقل کر کے فیصلہ ناظرین پر بھوڑ دیں . | ية تابعي بين - الحفول ني حضرت الس صنى الله تعالى عنه کی زیارت کی ہے۔ امام زہری کے کمیڈ خاص ہیں۔ اہم زہری تابعی اور طبیل القدر محدث امام نخاری طبیعے محدث کے مشاکخ بیں سے ہیں ۔ ابن اسخی کی جلالتِ شان کے لئے ہیں کا فی ہے کہوہ امامزہری جیسے یگانهٔ روزگارامام کے ایسے فاص کمیذیں کہ امام زہری کے دروا انے بر دربان رہنا تھا۔ کوئی شخص بلاا جازت باریاب نہیں ہوسکتا تھا گرابن آخی

کو اجازت عام تھی جب چاہیں عاضر ہو جائیں۔ ان بر بعض محذ نین نے بہت سخت جرمیں کی ہیں بہاں کے بہنا ا

بنءوه پھرامام مالک پھروہب بھر کھی قطان نے کذاب کہا۔ ابن عدی نے ابو سٹر دولانی اور محدین جعفرين يزيد سے روايت كى وہ الزولا رقاشى سے روابت كرتے بى كرمجھ سے ابودا ودا ورسلمان بن دا وُدُه بيان کیاکتینی قطان نے کہامحدین استحق كذابين سي ني يوجهاآ اليالي جانا والفول نے بتایا کہ مجھے وہب نے اوران کوامام مالک نے اوران کوہشم بن عروه نے بتایا کہوہ میری زوجہ واطم بنت منذرسے روایت کرتے مطالانکہ وه نوسال ي عريس مير يبال آئي ہے اور زندگی بھرسی غیرمر دنے اسے

اخرجداسع يعزابي يشواله لابي وعدين جعفرين بزيرعن ابى قلابة الرقا شي الوداؤدوسلمان برداؤد قالاقال يحوالقطان ان محدابن السخى كذاب قلت مأيد ديك متال قال وهت نقلت لوهب مايدريك قال قال فى مالك بن اس تقلت لمالك ومأيدريك قال قال هشام بن عرولة قلت لهشام بن عروت وما يدريك قال حدث عن امرأتي في بنت المنذروا دخلت على وهي منت تسعوماً رأها رجل حتى لقيت الله .

مگرعند اختی این ایخی کا ثقه بونایی نابت ہے سیرومغازی کے علاوہ احكام يس بهي ان كي روايت لائق احتجاج ہے۔ ان پر جوجر ميں كي كئي بين ان كالمئة حديث في جواب ديا ہے -

ابھی جوجرح مذکور ہوئی میزان میں اس کا جواب یہ دیاکہ اس حب رح كامدار بهى مع نا ، كه فاطمه نبت منذر كوفسى غيرمرد في نبس ديها بهرابن الحق ان سے روایت کسے کرتے ہیں۔ ہوسکتاہے کدابن اسخت سے فاطمہسے مسجدين مديث سني مو . بالجين مين سني موراس كالمفي احتمال يدكه فاطمه نے بردہ کے بیکھے سے یہ مدیث ابن ایخن سے بیان کی ہو۔ ا مام ابن ہمام فتح القدير مين فرماتے ہيں ۔

الم أيخي كاتفة بونا بي حق ظامرت. ام مالك كاجوكلام النك بارسين تول ہے وہ نابت نہیں اوراگروہ محم عی ہو تواسے اہل علم نے قبول نہیں کیا۔ کسے قبول کریں عالانکہ شعبہ نے ان کی ثنان یں فرمایاہے کہوہ امیرالمونین فی ایر ہیں اوران (ابن ایختی) سے توری اوابن ا دریس اور حادین زیداورزیدین زیع ا ورابن عُكِيَّه ورعبد الحارث اوران إك جيسے (اكابر) نے دوابت كبليے الم احداورابن عين تان سے روايت لي ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اورام بخاری نے اپنی کتاب جزرالقرارة خلف لامم س الى توتني كي اور ابن حمان في الخيس تقات بين ذكر كياا ورام مالك نے ابن الحق يرورح جزء القراءة خام الامام كيفي اس سے رجع فرمايا اور ان سے کے کرلی اوران کے باس مدیمیا۔

توثيقابن اسخى هوالحق الابلج وها تقلعن كلام مالك فيه لايثبت ولو مع لريقيل إهل العلوكيف وتال عبة فيرهواميرالمومنين في الحسل وروى عندمثل الثورى وابن ادرس وحادبن زيد وزيد بن رسع راب عُلِيَّة وعبدالحارث وابن المبارك واحتمله احل وابن معين وعامة الملايث غفرالله تعالى العم وقد قال البخارى في توثيقه في كتاب جن القلءة خلف الامام لدودكرة ابن حبان في ﴿ الثقات وإن مالكَّا رجع عن الكلامر في ابن السخق واصطلح معه وبعث اليه هديه

ان يرجوجوب كيس بن الم بخارى جزر القرارة بن اس كاجواب تية ہوتے فرماتے ہیں۔ میں نے علی بن عبداللہ کوابن اسخت کی رأيت على بن عبد الله يحتج بحث مدیث سے احتیاج کرتے دیکھااور علی ابن اسطق وقال على ابن عييته مے ابن عیبنہ سفل کیا کہیں نے س والليت احلايتهم على بن اسلى

ان اقوال المهس واضح طور بيثابت ، بوگياكه محربن الحق تقراور ستندہیں۔ عام اہل حدیث نے ان این روایت کی ہے۔ بلکہ صارت او شعبہ وہ صدیث میں امیرالمونبین کے درجربیرفائز ہیں۔ اورامام مالک نے جوان يرجرح كىسے ـ اسے اہل علم نے قبول نہيں كيا ـ بلكہ خود الم مالك نے اس سے رجوع كرليا إس سے يبھي معلوم بهواكه بساا و قات ائمه حدیث کسی راوی بر جرح کرتے ہیں مگر وہ جرج واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ ا مام ذہبی نے تھاہے کہ ابن اسحق، یہودونصاری سے روایت کرتے تھے اوران کوتقہ جانتے تھے۔ ابن جان نے اسی جرح کودراواضح کرکے ہوں بہان كمامة كم مخدين كوابن المحق كى كتاب برجواعتراض تفها توييقها كم المفول نيجير وا قعات ان مہودیوں سے نقل کئے ہیں جومسلمان ہو گئے تھے .اور دا قت ان بوگوں نے بہودیوں ہی سے سنے ہوں گے ۔اسلئے ان برکامل اعتماد تنہیں كما عاكماً ليكن جب كما بن جان نے تو د تھرت كر دى ہے كما بن استى نے خیبر کے واقعات مجود اوب سے نہیں لئے تھے بلکہ اعفوں نے واقعات ان لما نوں سے لئے مقے جو پہلے بھی بہو دی تھے اوراسی بنا بیروہم کیا جاسکتا ہے کہ ٹایدان لوگوں نے بہو دیوں سے واقعات سنے ہوں لیکن طرط رح ی کو بیر تو ہم ہوااسی طرح ہم کو اس برقیبن ہے کہ ابن ایخت نے جو خیبر کے واقعات ابني مغازى من تخرير كئي بن ان محداوي بهودنهيں بكمسلمان بیں کیونکہ ابن اسٹی کی یہ رواتیں مرک ہیں ایکمتصل ہوتیں توراولوں سے نو دُمعلوم ہوجا تا کہ یہ ہم و دی تھے کہ نصرا تی یامسلمان ۔ اوریہ امراہنی جگہ نہا : ب ك تقاور ستندم ترث جسكسي روايت كي سند خذف كرتا في تواسياً برخذف كراب كهاسے داويوں كى تعديل وتونيق بربورااعماد ہے اور MA

یمی وجہ ہے کہ حدیث مرسل دریارہ احکام بھی عندانجیش مجت ہے مقدم أشقه اللمعات ميل ب امام الوحينفذامام مالك دحمة الشطهماك زدك ونزدا بوطيفه ومالك رحمة الشطيرم قبول مرا مقبول ب مطلقاً اوريدلوگ فرات ب است مطلقا وايشان كويذكه ارسال كدارسال كمال وأوق اوراعمادي بنايري بجت كمال وثوق واعقاداست زيراكه اسلے کہ کلام تقد کے ارسال میں ہے اگراسے كلام درنقهاست داگرنزدوتي نزديك ضيح زبوتي توارسال نهين كرتاب خلاصة كلام يدكه ابن المخق فن مصير كمنها بيت تقداورعادل امام بي بلكه عند التحقيق حديث لين معي قبول وستنديس - ان كي كتاب المغازي سيرم متفقة طور برستندا ورلائق اعتبار كتاب ان كى وفات الماهمين بوتي -ان کانام محدین عمرالوا قدی السلی سے ان ربعن المأكواقدى علما في عنت سي عنت جريبن كين جيساكميزان وتهذيب وغيره مين موجود ہے۔ اوراً ج كل تو تقريبًا إس كو اجاعي سئله بنانے کی کوشش ہورہی ہے۔ بوش تعصب میں لوگ یک طرفہ جسرت نقل كرك فوب حوب ال كالمسخراط التي بي سكين لهنارك ول ساتعطنب الكرامام واقدى كے جالات جرح كے سلسلے ميں لوگوں كے دعوى اور دسل میں مطابقت اوراستقصار کے ساتھ ان کے بادے میں جو کہا گیاہا اس برعور کرتے ہیں تو واقعہاس کے بالکل بیس نظرات اسے۔اگر کھے لوگ ان کو متروك وضاع كدّاب كهدب بي تودوسرك المدان كو تقرعا دامسند بتاريب بهان مك كعف المرح مخصوص طور براين كتابون الكفادر عادل موت تحصفوا نات قائم كئے ہيں۔ ان كے متعلق تمام مختلف ہوانق اقوال نقل كرك ايك ايك مخالف اقوال كاجواب دياسے \_ اورتسام وافق اقوال دلائل سے موید کرے ان کا تقریب عادل ستند مونا ایک اسام

ابن بهام صاحب نتخ القدير جن كي جلالت شان بتح المي تيت و توتي تم ونيا المام يس سُلِم بعد فتح القدير فصل آسادين فرات بين و قال فى الامام جمع شيخنا الوالفتح ام واقدى كے بارے ميں ہمارے سے الحافظ في اول كتابه المنعاز والسير ابواقع ما فظن إي كتاب مغازى من ضعف ومن و تقله ومجح وسيرك شرف يس مخالف وموافق مم تونيقة وذكرالاجوبة عماقيل اقوال جمع كركے ان كے ثقہ ہونے كولج شابت فرمایا ۔ اوران پرجتن جرفیس کی گئیں ہیں سب کا جواب دیا۔ علامه بدرالدين محمود في عدة القاري شرح بخاري بين فرماتي بي -وقال إيضًا الواقدى شديد يهي كها كه وا قدى جب منفرد بول توهج الضعف اذاانفر فكيف اذاخالف سختضعیف ہی تواگر نحالف ہوں تو فلت دكولها فظ المرنى ولويتعض كيامال بوكايها فظم في في دكريا الىشىمن ذالك ومن العجب اوراس برجهه بن كها تعجب بيهدي واقدى الم شافعي كے شائح بيں سے الالواقدى احد مشائخ الالم یں اور بیان کواتنا گرارہے ہیں۔ امام الشافعى ويحطعليدهن االحطوهو واقدى كواكر معض لوكول برضيف تنايا اككان ضعفديعضهم وفقد وثقت ہے سکر دوسے لوگوں نے ان کوثقہ کی أخرون فقال ابراهيم الحسربي الواق اى امان الناس على هل ہے!براہیم حربی نے کہا۔وا قدی اہل سلام مے این مصعب بن زبیرسے موی ہے الاساؤم وعن مصعب بن ربير كانهوس في واقدى كونقة ما مون كها تقتمامون وكذاوتق الرعبيدة وانتى يون بى ابوعبيده نے توتی کی اورعیداللر عليدابن المبارك واخرون -بن مبارك اوردوسرے لوگون فان (صفح جلدما) ي تعريف کي ۔ ا مام نشافعی رحمته الله تعالی علیه کے شائخ میں سے ہونا ہی امام واق دی کی

حلالت شان کے لئے کا فی تھا۔ اس مونے م ام بخاری کے مشامخ میں سے ہیں اور ان کے ہم ملّا ان کو نقتہ مامون کہاہے حتی کہ ابراہیم حرقی نے بیٹ نداز خطاب دیا " امین ا بناس على إلى الاسلام" كيارا ن رفتنن تصريحات كے بعد هي صاحب راني وغه ه کی بک طرفه متعصبا نه جرح کی کوئی علمی حیثیت با فی ره جاتی ہے وکہاں وه نشر ومد که اگروا قدی سیاتو دنیا میں کوئی مجھوٹا نہیں ۔ اور کہاں ائر حدث کی یہ زور دارتوتیق و تعدیل لوگ پر مجھے ہوئے تھے کہا ہا درسے اعُدِيّاً اوراب تنقيدي جائزه لينے والاكونى موجود ہى نہيں جس بر موهرى قال ن لے تی بین اب واقدی کے ساتھ بغض رکھنے والے موجیں کہ دنیا ان ائمہ کے یہ ارمثادات بڑھے گی توانفیں کیا کھے گی ہ ا ہم وا قدی کے متعلق نیجٹ اورانت لاف اس صورت میں ہے کہ آئی مرومات دربارہ احکام تقبول ہیں کنہیں اور آب نے دیکھا کہ راج مختاریہی ہے کہ وہ یا ب احکام مل بھی ثقہ مامون تقبول منستند میں ۔ رہ گیا سرمغاز ک فضائل ومعجزات کے ابواب ۔ اس سلسلہ ہیں ام وا قدی کامقبول وستند ب کے نزدیک کم ہے۔ اس میں سی ایک کا اختلاف مہیں جبکی دیل تمام کتب سیرومیغازی بیل ان کی مرویات کا اغذ قبول سے۔اوراہلِ علم جانة أي كم تلقى امت كاكيا درجه معداسى كغيران بي فرمايا: كان الى خفظ المنتهى في الاخبار اخيار سير مغازى ، وادث اورايم والسير والمعازى والحوادث وغيره يس الم واقدى بى كفظ والم الناس وغيردالك المسطئة سيرومغازي كصلسلهم ان كي مرويات محمد ہونے کی بحث الحادیندہ سے زائداورامت میں انتشار وافتراقے

و اورکونی علمی خدمت نہیں کہی جاستی ۔ امل واقدی کے وضّاع وکڈاب ہونے کے ثبوت میں آج سے بڑی دیبل جوئیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے مع اور حقیقت میں واقدی کی تصنیف خود اس بات کی شہادت ہے۔ ایک ایک جزئی واقعہ کے متعلق صرفی گوناگوں اور دلجيب بقصيلين وه بيان كرنا ہے آج كونى برا سے برا واقعة كار جشم دید واقعات قبل بندنهی کرسکتا " (سیرت مهلا) اسس مبارک متن کی شرح یه ہے کہ مثلاً ضرت والدین وایب سیف الترصی الترعندنے فلان جنگ میں فلاں بہلوان سے ثفا بلہ کیا۔ جواتنا مواتكر القاراس كياس فلان فلان اسلحه عظ فلان فلان الم الوك تقاءاس في أكريبك يركها حضرت فالدف اس كايرجواب ديا بير اس نے بیزہ کا وارکیا حضرت خالدے روکردیا یا بینیترابدل کروانها لی حیااور آگے بڑھ کراس کا نیز وجیب لیا۔ اب اس بہلوان نے تلوار میلائی حضرت فالدنے اسے سیر برلیا۔ بھرسیف الندنے تلوار کا ایسا وارکیا کہ وہ کرے منكرات بوكيا ـ يا وه الواراس كاسرررش خودكما بر دو كرف بوكا . ملوارسے كردكر كر كر اكس بيرتى بونى مكل كئى \_ ريه صرف متبلا بے كوتى وا قعینیں) علامه كافرمانا ب كه منهام تفصيلات ما دكرلينا آج كے اہل حفظ وضبط كى توت سے باہر ہے۔ لہذا یہ جو لے اور من گھڑت ہے سیکن قبلہ اس زمانیکے ابل حفظ وضبط مرأس زمان بركت نشان كے مقاظ كوتيا س كرنا ہي علطي ہے جس کے بعد کتب مدست کا بورا ذخیرہ فرضی داستان کی صف میں آجا اہے۔ اس بنیادی علظی مودور کرنے کے لئے ہم ناظرین کو دراتفقیلی مطالعد کی کلیف دے دہے ہیں۔

امع واقدى اگر كسى جزنى وا قعه كى جِماتفصيل بيان كريس تووه ان كر کذاب ووضاع ہونے کی شہادت ہے لیکن بخاری اورسلم بس بھی اس قسم كى تفصيلات موجود بن تومير آب كيا فتوى صا در فرماً يس كي ـ اتھا يہ تيجين اور الاحظه مجيحة بسيدانشهدا بمسيدنا حمزه رصى الترتيعا بي عنه كي شهادت كا واقعه جرتفصيل كے ساتھ مذكورہے -كياوہ وا قدى كى بيان كردہ تفصيلات سے سی طرح کم ہے ہے۔۔۔۔ اسی طرح خود آب کی اضح تحتب بعد کما اللہ م دونهاس دسیون جزئیات کی وه چرت انگیر تقصیلین مرکورین جو وا قدى نے بھی ہنس بیان کیں مثلاً غزو ہدر میں حضرت زبیر بن عوام اور ابودات كرمشس كامقابله اوراس كي بوري فصيل كيا أمام واقدى كي بيان اردة تفصيلات سے كم بين - ابودات كوش كس طرح لوسے بين غرق آما -حضرت زبیرنے کیسے اس کی آنکھ میں برجھی ماری اور یہ برجھی بھر کیسے کلی او اس کی نوک کیٹری ہوئی ۔ بھرس سے پانس رہی۔ بھرکس نے س قیمت برخر ہا کیا وا قدی کے بہا رکسی مجا ہرگی تلوازیا برچھی کے بادے میں انٹی کمبی معلوم بين ميريه كهان كاانصاف بي كداكرامام نجارى جزيي جزي باتوس كافعيلا بیان کریں تووہ حفظ وضبط کے خبلِ نشامخ ہوں اوراسی کو آپ بیان کریں تو یہ سریت مصر آب کی کتاب صح محتب ہواورامام واقدی بیان کریں توجھوٹے کذاب وضاع بيول ان كى كناب بين بهو تووه اكذب كنب بهود شبيطنك هذا وويائ عظيم

بات دراصل به بے که اس زمانه میں جنگ کا شجاعانه طریقہ به تھا که فوق سے ایک ایک آدمی محل کر مقابلہ کرتے ۔ اور ابتدارٌ فوج کے منتخب مجربہ کا رافراد با ہزیکا کرتے ۔ ایسی صورت میں پوری فوج کو لڑنے والوں کی جلہ حرکات و سکنات بغور دیکھیے کا بہت اچھا موقع ملتا تھا۔ اس کالازمی نتیجہ بیرہ ہے کہ فوج کو وہ ساری فصیل معلوم ہوجاتی جو ان دونوں نبرداز

کوبیش آتی ۔ اور اگر عام دھا وا ہوجا آجے اس وفت جنگ بخاویہ ہا جا تھا تو بھی جو لوگ جنگ کے طریقہ کارسے واقف ہیں وہ بخوبی جانے ہیں کہ مقابلہ ہمیشہ ما ہر بہا در کیا کرتے تھے۔ ان کے آس پاس کچھ لوگ ان کی امدا داور حفاظت کے لئے موجود رہتے ، یہ لوگ اپنے اپنے بہرد آزما کی ہر حرکت وتقل پر پورے تیقظ کے ساتھ بگاہ رکھتے تھے ۔ اس بنا پرجنگ مغلوبہ کی صورت میں بھی کچھ لوگوں کا بقرسم کی تفصیلی معلومات محفوظ کرلین مغلوبہ کی صورت میں بھی کچھ لوگوں کا بقرسم کی تفصیلی معلومات محفوظ کرلین بعدانہ قیاس نہیں ۔ عام طور پراس قسم کی تفصیلات باعث بحیبی ہوتی ہیں۔ بعیدانہ قیاس نہیں ۔ عام طور پراس قسم کی تفصیلات باعث بحیبی ہوتی ہی سفید نہیں محفوظ ہوجاتی ہیں ۔ اس لئے وہ سید نہیں منتقل ہوگر سفید نہیں منتقل ہوگر سفید نہیں محفوظ ہوجاتی ہیں ۔ اس لئے وہ سید نہیں منتقل ہوگر سفید نہیں محفوظ ہوجاتی ہیں ۔

بهی چیزامام واقدی کے بہاں موجود سے پھراس بطعن کرناانصا و دیانت کا خون کرناہی مہیں بلکہ خمیع کتب احا دیث کے دفتر کوہر با دکرنے كا دروازه كھولنا ہے۔ بنیا دی علطی مرہے كرأس زبانے كے حَفّا ظركوآج كے مشابدين وموزحين يرقياس كياكيا آب دراسو يخصرت الم بخارى كي تعلق محدثان نے تصریح کی ہے کہ ان کو چھ لاکھ صرتبیں یا دھیں۔ انھوں نے خود فرمایا ہے۔ میں نے اپنی جامع لیجی کوئین لا کھ صبحے احادیث سے سخنے كيامے - ية بين لا كھ ا حا د بث توبہت ہن صرف يجيح بخاري بر قبي احاديث ہیں ان کو مع سند آج کا کوئی متحفظ یا دکر سکتاہے پہنیں ہرگز ہرگز نہیں پڑ مام بخارى كے حفظ وضبط كوسنے - انہوں نے چھ لاكھ ا حاديث كونجى يا د ما اوران کے متعلق اس قسمر کی گونا گورتفصیلیں بھی یا درکھیں۔ فلاں متن کی فلاں سندہے۔ اس سے رواۃ میں ملیندو یک کی پررتیب ہے یکے کی و فات فلاں وقت ہوئی۔ تلمیذفلاں وقت سماع وتحل کے لائق ہوا تلمیذ وينت من الماق مروى وفي ولان سندس فلان راوى تقريع وسلان مطعون ہے۔ اس برطعن یہ ہے۔مثلاً وہ متروک ہے مینکرہے فیلاں 🚆

فختلط ہے، فلاں مجہول ہے۔ فلاں مریس ہے۔ فلان فاسق ہے۔ فلال مبترع ہے، فلاں گذاب ہے۔ فلاں وضاع ہے۔ اس راوی برفلاں ورث مے پہلون کیا۔ فلاں سے پہنواب دیا۔ فلان نے اس کے بارے میں جھ سے بہ کہا۔ مگر مجھے یہ ہے کہ وہ ویسا ہیں۔ یہ حدیث اس سندسے مجھے ہے اس شنہ سے میں تہے۔ اس سند سے ضعیف ہے۔ فیجھے کے درجے سے تنزل اللہ کسید میں مونٹ اس مدر سے صدیقت میں بوٹنیخر کریں این اللہ کی وجریہ ہے ، حنعیف اس وجہ سے بیہ حدیث میں نے سی کے سامنے بڑھی،وہ مدیث شخ نے بڑھ کرمجھے کنائی تھی۔ پیجمع میں سنی یا سانی ا ا حادیثِ کے متعلق بیب ری تفصیلات آننی ضروری اوراہم ہں کواگر تفصيلين نه يادى مائين توبهرمديث يجيح وسن وضعف مين بلكه مديث وغيروديث مين امتيازمشكل بكوجائے اسى وجه سے اس عهد كے تمام محدثين اورنقها احاديث تحمنن كے ساتھ ساتھ استقسم كى جلەتفصيلات كالل طورسے محفوظ رکھتے تھے۔ اورآج اس دورتر تی میں بڑاسے بڑا مُدمّع متحفظ واقعات کے بارے میں اس قسم کی آ دھی تفصیل بھی یا دنہیں رکھ سکتا ایسی صورت میں اپنی قوت یا دراشت پرقیاس کر کے محدثین و فقها برطعن كري والع كوآب هي بي جواب دس كے۔ کارِ پاکال را نیساس ازخود گیر اسلئے امام واقدی پر آپ کے طعن کے جواب میں ہم بھی ہی عرف مرکے رخصت ہوتے ہیں کہ اگروا قدی پر آپ کی جرح تیجے مان تی جائے تواگرآب ہی سے سیکھ کر کوئی یہ کھے۔ حقیقت پہ ہے کہ محرثین اور نقہا کی تصانیف خوداس بات كى شها دت مين الك الك جزئي روايت معلق ال

سم کی گوناگوں اور دلچیستی ایس وہ یا در کھتے ہیں کآج بڑے

سے ٹرا مدمنع متحفظ بھی نہیں یا در کھرسکتا۔ توبدلنے دین و مذہب کا کوئی تھ کا نا رہا ہ بخاری وسلم کوجائے دیجئے حناب کی اصح محتب کا کیاحال ہوگا۔ ہی مجھے رونا ہے کہ آپ نے نشیجھیّتو نصیح پس وه وه تکه مارا ہے جس کی رُو میں تمام دینیات بہتے ہیں. ہم اسس بجث کواس تصفیہ پرختم کرتے ہیں۔ امام واقدی کا تقد عادل مستند بونا بي مي ومرز جيد ان كي مروبات درباره احكام مي عبو ہیں اورسیرومغاذی کے وہ بالاتفاق امام ستندہیں۔ ہی میزان يس فرما يا ـ ام واقدی کے ہی حفظ تک اخبار، وكان الىحفظ المنتهى في الإخبارو السيروالمغازى والحوادث وإيام سيرمنعازي جوادث واقعات وغره الناس وغلاذ اللث میں ہی ہے۔ ان کی وفات کمبی هیریو تی به ا ن کا نام بھی محدہے کا تب واقدی سے شہورہاں امم واقدی کے لمیذخاص ہن بہایت نقتر بتند مقبول الحديث صاحب سيرة المام بن اس كے با وجود كر لوگول نے ابكے استا ذبرسخت مسخت جرحين بس مكران كوسب مے متفقہ طور برثقة اور عادل کہاہے۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ابن سعد ہے۔ یہ یارہ جلدو كى مبسوط كتاب ہے۔ ان میں دوجلد برائے بہوی ہیں۔ بقیہ دس جلدیں صحابہ وتابعین کے مالات میں ہیں۔ یہ تتاب نایا ب ہو چی تھی ہے من نے برے اہتمام سے چھاپ کرٹ بع کیا ہے جديد مهريا نون تؤجب كوني مخبجائشس نهلي تولامحا لهاتفيس نقه كهنيا يرايكن اس طرح سيرت كابهت براذ نيره مستند موجا تا تها .اس ك ان برقے عی جرح کردی۔

ابن سعد کی نصف سے زیادہ روانتیں واقدی کے دربعہ سے ہیں۔اس سے ان روایتوں کا دہی تبہے جو خودواقدی كى رواتتون كليم ـ يا في رُواة من سيعض تقدين العض غرتقد يعنى حسب تحقيق آنخاب واقدى جعوشے كذاب وضاع اور ان كى مرویات کذب و قبل ۔ اور حدیث میں فرمایا ۔ من میں میں نہیان کر ہے جاننا ا ہوکہ جبوتی ہے۔ تو وہ خود بھی جو اسے فی هواحد الکاذبین ہوکہ جبوتی ہے۔ تو وہ حود بھی جبوہ ہے اور اگریہ کہا جائے کہ این سی دخود بھی جبوٹے گذاب ہوئے۔ اور اگریہ کہا جائے کہ این ا بینے استا ذوا فدی کا جھوٹا کذاب، ہونامعلوم نہ تھا۔ انھوں نے لاعلی میں روایت كردياتودوسرى عديث سنئے - فرماتے ہيں ۔ كفى بالرعكذباان يحدّ تُ كسى كے جو تے ہونے كے لئے ہى كانى ہے کہ سنی ہوئی بات بان کردے۔ إ بكل ماسع ـ اس طرح بھی ابن سعد کا دامن جھوٹ کے داغ سے بری نہیں ہوسکتا۔ پھر چے توجیرت ہے ہی ہرناظ کوجیرت ہوگی کہ ابن سعدکے بارے بی خطبب ﴿ بغدادى كاية ول كس منه سي قال كما كما ا ابن سعدا بل عافضل والفضل والفهم ابن سعدا بل عافضل وفهم صاحب الت والعدالة صنف كتأبا كيراني طبقات بيس صحابر اورائي وقت المكرك البين الصَّعابة والنَّابين الى وقته فأجأد كطِفات بين أيك بهت برى كتَّاب اللَّهِ تعنیف کی جو بہت عدہ اورایکی کتائے ۔ إ فه واحسن این کتاب میں وہ بھی نصف سے زائد وضاع کذاب کی روایت دال 🖁 ﴿ كُرْيَا إِسْ بِرِيغِيرِ نَقِدُ وَجِرُحَ كُيِّهِ بِيانَ كُرْيَا -صاحب عَلَمْ وَضَلَ ، فِهِمِ وعَدَالَتْ كَاكْمَا ﴿ بهيس بيكن جبساكه مين بهلي نابت كرآيا بهون امم وافترى تفته عادل مامون مقبول ہیں اس لئے ان کی وجہ سے ان کے بلمہ جیل رہمی حرف ہنات سکتا

اوربذان کی تصنیف پر ۔ ان کی وفات سطع میں ہوتی ہے۔ ا ہم واقدی اوران کے تلمیذابن سعد پراتنی زور دار جرح حرف اس وجہ سے کے علامہ کی دانست میں یوریب کے مستشرقین کوا عراض کرنے کے مواد انفیں کی کتابول سے ملے ہیں۔ جنا پخر تحریر فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی وجدیہ ہے کد ان کا تمام ترسرمایہ استناد صرف سيرت و تاريخ كى كما بين بين مثلاً مغازي وأقدى بيرت ابن ہشام سے محدین آئی، ارتبے طری وغیرہ۔ صاف دوسری جگہہے۔ مثلاً الله يورب واقدى كے بيان يرسي زيادہ اعماد كرت من وق يور بين تعصبين كے اعراض كے جوابات ينہاں تھے كه بدائر جوتے كذاب وتضاع نافإ بل استنا د ميں ـ بلكه ان كے تعصب جيانت كى يره درى ہے لیکن کیا جائے شمس العلما ہونااور بات ہے اور دین میں تفقہ و تیقظاور محس الرس بن جريرط على المجيم الثبوت عادل ثقة متند محس الرس بن جريرط على المحترث اور فيترج بالكانفسير احسن انتفاسيرهی ماتی ہے۔ ان کی کتاب نازیخ بحیرتہا بیف صل اور مامع متند كتاب ہے۔ ان كى يہ كتاب ہى ناياب تقى يوري نے جھا يہ كرشائع كيا۔ ان برسلما فنن يطعن كما كريدروا فض كے لئے مرشيس وضع كا ترتے تھے إس كا جواب علامہ ذہبی نے ان زور دارالفاظیں دیا۔ هذارجم بالنظن الكاذب بل يجوق بركمان بع حقيقت ميس ابن جوبرمن كمائراتمة الأسلام ابن جريرا سلام كايك برك امام ا والمعتمدين\_ ان بردوسرااعتراض بيهي كهان كي معض شيوخ مثلاً سلمه ايرش ضعيف

ہیں لیکن سلمہ ابرش کو ابن عین جیسے ما ہزنقا دیے تقہ کہاہے جھوصاً ا منعازی میں سلم کی سیرکو احسن السیرکہا ہے۔ اور تیقر سیّا یہی حال إما مطری کے ہے مشاکح کا ہے۔فلاصۂ کلام یہ کہ طبری اہم معتد تقریب ان کی کتار "اریخ کبیر مہت فبول ومستند کناب ہے۔ بعد کے تمام موزمین کاہی ما فذہ يه جارون كتابين سيرومغازى كى بنيا دبين السلط فن سيرت كو ہے اعتبار کرنے کے لئے ان پرسخت سے تحریب طعن کئے گئے ہیں لیکن مطور مالا يرط هنے والوں بريہ بات اچي طرح روشن ہو کئي کم مض طعن وجرح سے يہ فن محوح نهيس بوسكتا اورنه يك طرفه جرح سيضى الم كوناقابل استنادكها عكا ہے۔ ان ائمریر اگر کھونا قدین مصطعن کئے تو دو کے اکا برنے اس کا بواب د ما ـ ان کو نقه معند کها ـ اور حب صنف مستندین توان کی تصنیفات کامتند ہدنا بدہی امرے۔ ہی وجہ سے کہ تمام دنیاے اسلام نے ان ائمہ کی کتابوں توقبول کیا۔ انفیس کتا بوں سے رواتیں اخذ کرے دوسری کثرتصا نیف تیار كين - ماهرد بنيات جانتا ہے كەلىقى امت نو دسى تصنيف كے معتدومستند الونے کے لئے کا فی ہے۔ لیکن ماتم کی بات یہ ہے کہ اب نیمگو فرکھلا یا جارہا در لیکن افسوس ہے کہان لوگوں کامستند ہوناان کی تصنبفا ستنر ہونے برجیداں انرنہیں ڈالنا۔ یہ لوگ تسریب واقعینیں۔ اس سے جو کھر سیان کرتے ہیں۔ اور راولوں کے در بعد بیان کرتے ہیں لیکن ان کے بہت سے وا ہ ضعیف الروایدا ورغیرستندیں. اس تے علاوہ ابن اسطی کی اسل کتا ب ہندوستان میں موجودہیں. ابن ہشام نے ابن اسحٰق کی کتاب کو ترتیب اور نہذیب کے بغلال صورت میں بدل دیا و ہی آج موجود ہے لیکن ابن ہشم نے

ابن اسخی کی کتاب کوزیاد بائی کے واسطے روایت کیاہے بكائى أكرج رتبه كے شخص ہیں تاہم محدثین کے اعلیٰ معیارسے فروتر ابن مدینی رام بخاری کے اشاد ) کہتے ہیں کہوہ ضعیف میں نے اس کو ترک کر دیا۔ ابوحاتم کہتے ہیں وہ استناد کے قابل ہیں نسائی کہتے ہیں وهضعيف بين - ابن سعد كي نصف سے زياده رواتيس واقدي کے دربعہ سے ہیں۔ اسی لئے ان روا بتوں کاوہی تربہ ہے جو خود وا قدى كى روايتون كاسے ـ باتى روا ة مين بيض ثقة بيں اور بعض غير ثقة - طری کے برائے بڑے نئیوخ روایت مثلاً سار ابرش این لمہ ضعيف الروايم ال والمنال والمنا تحتیک بیرے متعلق وہ بھی بنیا دی کتا بوں کے بارے ہیں اس تبصرے سيهتحص بهي سمجھ گاكەحب ائمنەفن اوران كى تصنىفات كى يەناگفىنە بەھاكت ہے کہ جھوٹ کذب متروک غیرستندمرویات سے بھری ہوتی ہیں تو بھراس مبارک فن کی وقعت شاہنا مفردوسی سے رائدا ورکیا ہوگی سکن عفر حرت اور سخت جبرت بم كحبستف كي يخفين بهووسي السعظيم فن برتام دنياسے ان الفاظ مين كس طرح مبايات كرتاهيـ مسلما نوں کے اس فخر کا قیامت کے کوئی حریف نہیں ہوسکتا كانفون نے اپنے بیغمیر کے مالات وروا قعات كالك الك الك الك الك الك الك اس استقصا کے ساتھ محفوظ رکھاہے کیسٹخص کے مالات آج بک اس جامعیت اوراختیا طکے ساتھ فلم بندنہیں ہوسکے۔ اورینہ اندہ توقع کی جاتی ہے۔ رصف علامة توموجود نهس كه ان سے تھ گزارش كريس نيكن ہر دى انصاف

سے آئی بات ہی ہے کہ زیا دیجائی کے واسطہ سے جو ضعف بقول آپ کے
پیاہوگیا وہ سے رت ابن ہشام ہیں پیدا ہوگا۔ رہ گئی ابن اسخق کی کتاب تووہ
زیاد کا نی کے واسطہ سے باک ہے۔ بھرخو امخواہ تھینچ تان کراسے ضعیف
بتانا دیا نت کا نون کرنا ہے۔ رہ گئی سے برابن ہشام تو اولاً ابن آئی کی
اصل کتاب ہندوستا ن ہیں بھی موجو دہے اور ہندوستان سے باہر بھی موجو د
ہے۔ اگر چ بہت کم ۔۔۔۔۔۔ اس سے مقابلہ کر کے ابن ہشام کی گنب
میں زیاد کیاتی کے واسطہ سے جو ضعف بقول آپ کے پیلا ہوگیا ہے دور کیا
میں زیاد کیاتی کے واسطہ سے جو ضعف بقول آپ کے پیلا ہوگیا ہے دور کیا

نانیائد زیاد کائی کارتبہ آپ کو جھی سیام ہے۔ ان کا پیسلم ہور کو کی سیار کی بھی سیار کی بھی ہے۔ ان کا پیسلم ہوں بیس ہے۔ ان کا یہی رتبہ آپ طاہر کر دیتے تو آپ کی حق بیستی برکسی کو کوئی نہمہ نہیں ہوتا۔ زیاد کا ئی کسیرومغازی بیس بالاتفاق تقہ ومستند ہیں۔ ابن رہنی، ابوحاتم نہائی کا ان پرطعن وہی درجہ رکھتا ہے جوابن آئی وغیرہ پرطعن

طعن ہیں وہ اولاً مرجوح ہیں۔ ثنانساً به ان کامفادیمی سد که وه ضیف بین اورسیرومغازی میں ضِعاف بالاتفاق مقبول بين جيساكه آين خود اين معين كاقول نقل كياب ، کہ وہ سیرومغازی بیں ان کی توثیق کرتے تھے۔ اوران کی مبیرت کو ہزئن سيرت محمت المس جرت بالاتے چرت یہ ہے کہ اس زوروشور کی تنقید کے بعد جو تتی کل وه صرف اتنا به اس بنا پرمجموعی چنیت سے سیرہ کاذخیرہ کتب مدیث کے ہم لذہبی البتہ ان میں تحقیق وتنقید کے معیار برجوا ترجائے وجہب اورانتنادكة فابل ہے۔ صفح اس نتیجه کو دیکھ کرہیں شبہہ ہوتا ہے کہ بنتیج اتفیں مقدمات کا ہے جوابھی مذکور ہوئے یا تحسی اور کا۔ بھریہ کہ اولاً تحس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محتب یوکت مدیث کے ہم یتہ ہیں۔ پھراس کی تغلیط کے لئے آپ نے لنی زخمت کیوں اٹھائی ہ ثَانِينًا بِهِ آبِ كا دعوىٰ يه تقاء يه كتابين مستندنهيں ، اور نابت يه بواكم كتب مديث كے ہم بلينها كسى فن كى كتابيں اگر كتب مديث كے ہم الجاند مول توان كاغيرستندلمونا تحسي لازم ومت بركادرمة استناد مخصوص بني اورا ما دیث کامخصوص - اگرایک فن اینے اعلیٰ فن سے فروتر ہوتواس کو ہے ا عتبار کہنا کیسے بچھے ہے۔ اس طرح توایک بیباک پیھی کہ سکتا ہے کہ تحتب اجا دیث غیرستندیں۔ دلیل یہ دے کیریہ قرآن کے ہم باینہیں اور جب علم حدیث کا به حال ہے توعلم فقہ و تفسیرسب صاف کیجفیق ہے یا علوم د نبیہ کے تیاہ وہر ماد کرنے کی پور پین شین ؟ ثالثًا :۔ یہ بات توحق ہے کہ فن سیر و فن مدیث کے بلند در ص

کے مساوی نہیں مگرایب پھی نہیں کہ سکتے۔ اس لئے کہ آپ کی تنقید کی رُوُ جتنی نیز کتب سیر کی طرف ہے انتی ہی کتب حدیث کی طرف بھی ہے آپ نے ہی اجادیث کی مسلم الثبوت کثیر کتا ہوں کے بارے میں تکھا۔ ا مدان کتابوں کی قسم ایس کثرت سے جھوٹی حدثیں موجود ہائے براعتما د كرناجا نرتهاس" متندرک کے بارے میں تحریر فرمایا۔ "اس میں ہہت سی جھوٹی اور موضوع عد نتیس موجود ہیں " ایب ہی نے اصفہا نی ، حثیثم بن سلمان ، ابونعیم ، ابو برخطیب، ابوصل ا پوموسیٰ مدینی، ابن عساکر، عبدالغلی وغیرہ کی کتابوں کے بارے میں بدرائے ان میں بہت سی ضعف اور وضوع اور مہل مرتبیں ہیں " آب نے ہی وہ صدیث حس میں وقتِ ولادت! یوان کسری کے کنگرے كرنے كاذكر سے بيہقى، دونغيم، خرائطى، ابن عساكرا ورابن جربركى روايت کے باوجودیہ کہد کے ردکرد ماکہ وہ بخاری اورسل صحاح سنہ میں نہیں۔ آب ہی نے صحاح ستہ کی کیٹرا جا دیث کو صرف اس بنا پر ناقا بل فبول بتا یک وہ آب سے خیال میں دلائل عقلیہ وقرأت کے مطابق نقيس جب آب كى تحقيق سے بموجب تمام كت يث محتیک بیرگی طرح احاد نیث موضوعه مکذو به وقهمله مر دوده بر تل میں توا یک منطق سے کتب احادیث کے کتب سیر بر تفوق كى جانب ان الفاظ ميں اشاره كررسے ہيں ۔ اس بنا پرسیرت کا دخیره کتب مدیث سے ہم ماہیاں؛ اب توایب کوا ورای نہیں رہے تواب کے مفلد بن کونہایت اطمینان کے ساتھ اعلان کر دنیا جائے کہ

44

احادیث کا ذخیرہ ہماری تھیت کے ہم بلہ نہیں ،البتہ جھیت وتنقد كمعياد براترجائے وہ مجت اوراستنادك قابل ماور الركوني محذثين كي تقداور عادل ضابط محتاط موسئ كوبيش رے توصاف صاف اپنی کیجفیق پیش کردیں۔ ليكن افسوس بيح كدان لو گول كامستند بيونا ان كي نصب كے مستند مونے برحیداں اثر نہیں ڈالیا۔ ان لوگوں نے خود صنور سے نہیں سناہے۔ جو کھر بیان کرتے ہیں اور اولوں کے دیدیہ بیان کرتے ہیں۔ نیکن ان کے بہت سے زوا ة ضعیف الوایتر فن سیرت کی گردن پریہ چری صرف اس بنا پرمیلا فی گئی ہے کے علام كأكمان يدمضا ملا نوں نے اس فن سے کا جومعیار قائم کیا وہ اسس بهت زياده بلند نفااس كايبلااصول يرتفا كدجووا فعدبيان كياجاً استخص کی زبان سے بیان کیا جائے۔ جذود شركب واقعه تفااورا كزخود مذنفا توشرك واقعة مك تمام راويون كانام بترتيب بتاياجائي اس كريكة بربھی تخفیق کی جائے جو اشخاص کے اسائر روایت میں آئے کو ایک يقى،كىسے تھے ،كيامشاغل تھے۔ جال كين كيساتھا، حافظ كيسا تقا استحصيسي على، تقد مقے كد غير تقد الله الذات تقيا وقيقد بي، عالم تقياعا بل " (صص من سے کا اتنا بڑامعیار تھے اس میں بنیا دی مطلی ہے ، یہ عقائد واحكام كے لئے معادی مگرسیرومغازی فضال مناقبے لئے ہرگز نهيس المئيئ سيراور محذنين سب اس يرتفق بين كرسيرومغازي مي

موضوع سے علاوہ ہرسم کی روایتیں مقبول ہوں گی۔ طاہر سے بانان فن کے قائم کر دہ معیاد سے علاوہ جدیدمعیاتفائم کرکے فن سیرت کور کھا مانے گا توسواے بہکنے اور تھوکر یں کھانے کے ا وركيا عاصل بوكا جس طرح آيات قرآنيك معياريراهاديث كور كھنے سے احادیث غیرستند نظر آئیں گی اسی طرح احادیث کے بلندمعیار برسیرومغازی برکھنے سے یہ کھوٹی دکھائی دیں گی۔ مكر يرقيقت مين فن سيركا كهوط نهين بلكه نقاد كي دينيت كا اب آینے علما ہے سیروا مُدمی دنین کے ارمث دات سنے۔ (1) امام زین الدین عواتی سیرت منظوم میں فراتے ہیں۔ وليعلوالطالب ان السير طالب كومعلوم بوكفن بيرت يحج عماصح ومات انكل اورمنكرسب كوجع كرتاب د (٢) الم احربي منبل فني الله تعالى عنه فرمات مين -ابن اسخی رجل تکتب عنه هذه ابن اسخی اس درم کے آدمی ہی کہ الاحاديث يعنى المغازى ويخوها ان سيمغازى وغيره كى مرتبي مقبول وإذا جاء الحلال والحرام اردن بين اورجب علال وترام كى إركاتي على قوماهكذا وقبض الاصابع الاربع - بي تويم ايس او كوب كوجائية بالادرب این انگلیاں دیاکربندکرلیں۔ (فتح المغيث) (١٠١) الم بيہقى نے كتاب المرضل ميں ابن مهدى كايہ تول تقل كركے ا ابت رها۔ اذاروينافي الحلال والحرام و جب بم طلال وحام مي روايت كت على الاحكام شدة نافي الاسائيد وانقلنا بين توسندس شدت كرتي بين الاحكام شدت كرتي بين على السجال وإذا روينا في الفضائل راولون كوير كم ليت بي - اورجب فضائل تواب وعقاب مي روايت والثواب والعقاب سهلنا في

الاسانيدوتسامحنا فى الرجال كرتے ہيں توسدس رمى كرتے ہيں ( نتح المغيث) اورراويون كمتعلق چشم وينى كرتے ية مينون عبارتين سيرت البني مين هي بين -علامه بمى سيرة انسان العيون مين فرمات مي -لايخفيان السيريجمع الصييح و يوننيده مذرب كدفن سيرت وضوع أالسقيم والضعيف والبلاغ والمرسل کے علاوہ میجے ہقیم ضعف بلاغ مرا، والمنقطع والعضل دون الموضوعو منقطع معضل سب وجمع كرناسي قدقال الامام احد وغيره مرالايئة ام احدوغیرہ ائمہ نے فرمایا ہم جب علال وحرام میں روایت کرتے ہیں تو اذا روبينا فى الحلال والحرام شدونا إ واداروينا في الفضائل و بخوها سختی کرتے ہیں اور فضائل وغیرہ کی روایت کرتے ہیں توزمی کرتے ہیں۔ (۵) علامه عبدالباقى زرقانى شرح موابب اللدنىيى تحريفرماتيى. عادة المحدثين الساهل في غير محذمين كى عادت بى كاحكام عقائد الاحكام والعقائد مالويكن کے غیرس زی کرتے ہیں جب یک موضوعًا. موضوع نهالد ﴿ ( ٢ تا ٠ ١) مقدمه الم ابوعمروبن الصلاح ومقدمه جرجانيه وكشرح الفيلمصنف وتقريب النواوي أور ندربب الراوي مي هيدواللفظ للاجرين . یجوزعندا هل الحدیث وغیرهم مختبن کے نزدیک فضائل اعمال التساهل فى الاسانيد الضيفة و وغره من جنكوعقائد واحكام سيعلق وايتماس والموض عمرالضعيف نهيس ضعيف سندول مين زلمي برتنا اورموضوع کے علاوہ ہرضعیف کواس والعل بهمن غيرسان ضعفد في في فضائل الاعال وغيرها من لا كاضعف بيان كے بغيرروايت كرنا ا

اس برعل کرناجائز ہے جن کو گورے مینقول ہے ان میں اہم احربی خبیل، ابن مہدی اور ابن مبارک بھی ہیں ان کو گوں نے فرما یا ہے کہ ہم جب حلال و حوام میں روایت کرتے ہیں توسختی کرتے ہیں اور فضائل وغیرہ میں زمی

تعلق به بالعقائد والاحكام وممن نقل عنه دالك ابن حنبل وابن مهدى وابن المبارك قالوالذاروينا فى الحلال والحرام شددنا واداروينا فى الفضائل و بخوها تساهلنا۔

ان کے علاوہ نصوص کشر ہیں۔ کتنی نقل کی جاتیں ۔ ناظرین انھیں بغور برشهیں ان بر واضح ہوجائے گا کہ انمہ سیرکسیا تھے۔ اتھ جملہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کو عقائد واخکام ھپوڑ کرسیر منعازی فضائل ومناقب میں موضوع کے علاوہ ہرسم کی روایت مقبول وستندہے۔سیرومغازی کاجومعارہے اس كے لحاظ سے روايات مِنعاف بھي اس باب بيں جُنت ہيں۔ اس کامطلب یہ ہرگر بہیں کہ فن سیرت ہی سے سے غیر عتبرا وہ عبرستندے -بلکہ یہ ہے کہ سیرومغازی ہیں جن امور کو بیان کرنامقصود ہوتا آ ان كا إثبات ، احا دبيثِ متواتره يامشهوره ياصحاح ياحسان بي برموقوب نہیں بلکریہ امورصاح وجسان کے علاوہ ان روایات سے بھی نابت ہوجا ہیں خفیں محذبین اپنی اصطلاح میں ضعیف کہتے ہیں کیونکہ ضعیف کے معنی بنہیں کہوہ جھونی روایت ہے۔ اور من تھوت مہانی ہے۔ روایت ضعفه کے معنی صرف یہ ہیں کہ باعتبار اصطلاح روایت کو صبحے وس کہنے لئے جس درجرا ورجن سن رائط کے ستجمع راوی درکارہیں اس کے راوی اس اعلی درجہ کے نہیں۔ اس کا محصل صرف یہ ہے کہ سیجے اورس سے ب اعلیٰ درجہ کا صدق عصل ہوتا ہے۔ روایت ضیف سے اس اعلیٰ درجہ کا صدق ہیں عال ہوتا۔ صد ق ص طرح سیجے اور صن سے عاصل ہوتا ہے۔

ضعف سے بھی عال ہوتاہے۔ اگر جد درجہ بیں اس سے کم ہوتا ہے اور فن ست بیں جس درجہ کا صرق در کا رہے ۔ وہ ضعف سے عاصل ہوجاتا ہے۔ اس کی تفصیل پر ہے۔

مرعاجس جننیت کا ہنو تا ہے اس جننیت کی دلی کی حاجت ہموتی ہے
ایک وہ مدعلہ جواعلی درجہ کا ہے۔ جلسے عقبا کدکے وہ مسائل جو مدار
کفروایما ن ہیں۔ ان کے ثیوت کے لئے ایسی طعی دلیل کی حاجت ہے۔
حس میں نسک و شبہہ کی دراجی گنجائش نہیں۔ اس باب میں اعادیث آجا
اگرچہ جمعے ہموں اگرچہ جیبن کی ہموں جحت نہیں۔ یہاں صرف قرآن مجیداور

اجاديثِ متواتره خجت ہيں۔

دوكس ورده مدعاجوا وسط درج كله جسي علت وحرمت إس كاتبوت السي طعي دليل يرموقوف نهين تابم اس كثيبوت كے لئے ايسي ديل فرري ہے جومفیرطن عالب ہو۔ اس کے لئے اما دست صحح وسندا گرمیدوہ آما بمول كافي بين إگرچه وه يحين ميں نه بهوں اگر چه وه صحاح رسته مين بهوں تیسرے وہ مدعا جو اس سے بھی ادنی ہے ۔ اس کا تبوت نہ دلی قطعی پرموقوت نه ایسی مرجح الصدق دلیل پرجوز وا ہے اعلیٰ درجہ کے ثقہ اورعادل اورمسند سے اتصال اور عللِ قاد صه سے خابی ہوئے بغیر صل نهبس ہوتا۔ جیسے شی ممخرز فی الدین انسان یامحمود عندالشرع نعل کی مخصوص ياغير مخصوص فضيلت كاثبوت بيراجا دبث صحيحة سنرك علاوه ضعان س مجھی نا برت ہو ماہے۔ البتہ موضوع بہا ربھی نا قابلِ قبول ہے موضوع جہت ہی ہیں مسی برطینت انسان کی من گھڑت ہے۔ أب آئیے ہم اورآب غور کریں کرنے برنے جزئیات کا درجان منول ميركس درجرير بع خوبهي عاقل منصف عوركرك كاوه اسى نتيجر بربهني كا. كاس كامقام تيسراك يونكظ الرب كجزئيات سيرمغازي كاانكار انه کفرے نہ موجب انم ۔ اسلے ابواب مغازی وسیر شن بیسرے درج کی روایات مخاری وسیر شن بیسرے درج کی روایات مخابی وسیر شن بیسرے درج کی روایات مخابی و مخاب و مکر وہات کے انہان کے سخیب ضعیف کہتے ہیں مستند ہیں ۔ جس طرح واجبات و مکر وہات کے انہان کے لئے آیات قرآئیہ یا اجاد بیث متواترہ تلاش کرنا تعلیف مالائیگُف اور اصول شرع سے نابلدی ہے۔ اسی طرح مغازی وسیر فیضائل و مناقب کے لئے اجاد بیٹ بیجالازم کرنا اور اصول ہیں سے نابلدی تحدید اپنے اوپر شدت بیجالازم کرنا اور اصول ہیں سے نبری ہے۔

ضعيف اورموضوع كافرق اب جكه دلائل عفى نقر

موضوع اگر جفیعف ہی کی تسم ہے گرکت وم میں بہ دونون کی ثبت ہے میں انسان ہے وان ہیں جیسے وف عام میں انسان اور حیوان کہ اگر جیفیقت میں انسان ہے وان کی ایک نوع ہے گروف علم میں دونوں متفابل عنوں میں بولے جائے ہیں۔ اس لئے اثبات ضعف سے اثبات وضع لازم نہیں ۔ یوں ہی تی تاہد کے بارے میں محذمین کے اس کہ دینے سے کہ یہ جی جہیں عدیث کا موضوع ہونا تو در کنار ضعیف ہونا بھی لازم نہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ مس ہو بلکہ بعض ائمۂ نفار نے لاکہ جے گئے سکو عرم وضع کی دلیل بتایا۔

صیح ان کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے تمام رُوا ہ کا اعلى درجه كاحفظ وضبط برفائز بونانابت هويه اس كي سندتصل اورعلت ونكارت سے خالی ہو۔ ان تمام شرائط كا اجتماع اوراس كے خلاف كا ارتفاع بہت کم ہوتا ہے۔ بھران شرائط کے اثبات میں بڑی دشواریاں ہی بخدین ان شرائط میں جہاں کھے تھی دیکھتے ہیں فرمادیتے ہیں بیرحدیث سیجے نہیں . كا جال صرف يدب كم ميح بون كے لئے جن جن شرائط كى ضرور يت ل میں موجود نہیں سے کے بعد س کا درجہ ہے " لا يُصِحُ كا مطلب هجى يه ہوتا ہے كہ يہسن ہے ۔حسن وہ جديث ہے جس سيحيح ہونے کے بعض نثرائط میں وہ معیار مذیا یا جائے جو بیجے ہونے کے لئے ضروری ہ فى نفسه اس مير كو فى تقص نهين وريخسن يذكهلا تى ياقص كهلاتى عديث صن میں جوتنز ک ہے وہ اگر کسی طرح مُنجُرُ ، ہوجائے تو اسے صحیح نغر کہتے رمث حس سر و فضائل کے علاوہ احکام میں بھی جت ہے۔ ن کے بعرضعیف کا در جہ ہے ۔ اسکی تعریف یہ ہے کہ حدیث سیج وحسن میں جو سترا ئط معتبر ہیں ان میں سے کل یا بعض مفقو دیہوں . ایس کا تبن درجهب ضعيف بهضعف اخف حسوس راوي يراختلاط وسورهفظ بقيسه بلكطعن بهول بجرضعيف بهضعف خفيف جيسي وكذف غيره شديد جرحول سے را وی مطعون ہوتیسرے ضعیف مضعف شدید کیا صلاً حدیث ہی نہ ہو۔ بلکسی بساک کی من گھڑت ہو ہی موضوع ہے صغيف فيبعف خف ما برسے قوت بأكرحسن بغيره بلكة يحتح بغيره كي منزل بك بهني جاني ہے۔ يہ كل سات سيں ہويں صبح كذائة، صبح كغيرہ، حسن لدا سن لغيره وضعيف يضعف اخف صعفت بصغف ففيف موصوعت بهلي جانسين احكام ہيبرومغازي وفضأل ومنا قب سب بين لالق

احتجاج ہیں۔ پانچویں قسم شواہد ومتابعات وغیرہ میں مقبول اور جابر سے قوت پاکرشن نغیرہ یا سی لغیرہ سے رتبہ کو پہنچ جائے تواحکام میں بھی معمر جهی قشم احکام میں غیر مقبول مگر سیر مغازی و فضائل ومناقب میں الراع

ساتوین قسم به حدیث نه اس کاکهیں اغتیار - برمنعف فیصلہ کر\_ر کہ لایصے کہتے سے مجلے کی فتی ہوئی صیح اور موضوع کے مابین یائے قسیس ہیں یکسی عاقل کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ اعلیٰ کی نفی سے سسے ادفیٰ کا اثبات ا ہوگیا۔ اسی بنا پر علما نے تصریح کی ہے۔

فابت كرنابي اور بهاد اس كهن سے کہ سے مہیں، حدیث نہ ہونالازم مہیں یہ توصرف عدم تبوت بتاتا ہے اور دونوں میں بہت فرق ہے۔

إبين قولنا لا يصح وبين قولنا موضوع بمارك ان دولول قول من يديج إ بون كبيرفان الخصع التبات الكذب بهيس اوريه موضوع سع بهن بعد والاختلات وقولنا لم يصح لايلن مندالعلا بعير اسك كروضع جوث اورن كفرت انماهواخبارعن عدم الثبوت وفرق بين الامرين - ركتاب النكت على بن الصلاح للعلامة الزكشي، تنزيه الشريعيه، لألي مصنوعه، فاتمة مجمع بحارالانوار)

اسی عبارت سے یہ ہی علوم ہوا کہ محد مین کے یہ فرمانے سے کثابت ہیں اً بنوت وضع نہیں ہوتا۔

ترندي كاله فرما ناكاس باب بن نبي صلى الترتعان عليه وسلم سے بھو سيح نہیں یہ ول صن کے وجود کی نفی ہیں كرتا ومطلوكا بثوت صرف فيحير موقوف نہیں بلکہ جیسے سیجے سے ابت

عليه شرح منيه سي سے۔ قول الترمذي لوصح من النبي صلى الله تعالى عليه وسلوفي هذا الباب شئ انتهى لاينفى وجود الحسنو فنحويا والمطلوب لايتوقف ثبوته على الصحيح بلكايتبت سه

شبت ما لحسن ہوتا ہے جس سے بھی نابت ہوتا ہے صواعق محرقه میں ام ابن جرمی فرماتے ہیں۔ قول احدانه حديث لا يصح أم أحركا يرقول كريه مدين ميخهي اىلناته فلاينفى كوندحسنا يعنى سيح لذاته ييس لغيره كيفي بي لغيري الحسن لغيرى يحتج بدك اورسن لغيره حجت ہے جبسا كوارث بىن فى الحديث. بس بیان کیا گیاہے۔ سندالحفاظ علاما بن مجرعسفلاني رحمة الترعليه. ازكارام نووي كي تخزيج اجادیث میں فرملتے ہیں۔ صحت کی نفی ہے ں کی نفی نہیں ہوتی۔ من نفر الصحد لا ينفي الحسن موضوعات كبريسي لانصح كهناحس كے منافی نہیں۔ لايصح لاينا في الحس علامه زرقانی فرملتے ہیں۔ نفيدالصحة لايسًا رفي اندالحس مجيح بونے كي في اس كے منافئيں كروةسن مع عبساكمعلوم مع-ڪماعلم ـ ان ارشادات علما سے جہاں بیعلوم ہواکہ صدیث حسن احکامرمل بھی تندا ورلائق احتیاج سے وہاں یہ بھی ابت ہوگیا کہ لاصح کہنے سے سن كى بھى نفى نہيں ہوتى - چرجائے كه نبوت وضع ہو۔ ایسابہت ہوتاہے كم ناقدین پر کہتے ، میں کہ بہ مدیث صحیح نہیں اور و حسن ہوتی ہے۔ لاکھی سے أنبوت وضع توہبت دورہے۔ ادنیٰ ضعف بھی لازم نہیں کر پیض علما نے لایصے کو موضوع نہونے کی دلیل بتایا موضوعات کبیر بیں عدیث البطیخ قبل الطعام يغسل البطن غسلاوين هب الداء اصلا " متعلق بن عساكركا قول لا يصح نقل كرك فرمات بال لاهيح كهنايه افاده كرمائ كهدمد هويف لاانه غيرموضوعت

موضوع نهيل جيساكه يوشيده نهس ظاہرہے کہ اگریہ مدیث موضوع ہوتی توصاف صاف فرمادیتے ۔ وضوع ہے۔ صرف لا تصح "راکفنانہیں کرتے۔ ا ظربن غور کریں۔ آج کسی مدیث کے بارے میں لائے کہیں ہا گر توبغير يتحقيق كئے ہوئے كەلايقى كہنے والاكون ہے اوراس كامطلب كيليد اور حقیقت بھی وہی ہے جو قائل نے جھی ہے یا اس کے بھس ہے عدرت کو بوری ہے در دی کے ساتھ مر دود ومطرو د کر دیتے ہیں۔ اور خود اُلا یعیم کیز وانے اس کامطلب یہ بتارہے ہیں کہ لائے کہنے سے حدیث کاضعیف ہونا لازمنهس وريث حس كوهي لايضع كهدديتي بي اليف تندوم عتد بتاتي ا بلکہ لایضے کوموضوع نہ ہونے کی دلیل بتاتے ہیں۔ اور پیخن فہم لوگ اس کا صرف ہی مطلب لیتے ہیں کہ بغیر قبول سے غیر سندے۔ مردود ہے طود اسی طرح آب کومگر ملے گاکہ دراسی روایت کے مارے ہیں ملار مجهول ہے بس رخور ما۔ حالانکہ سند میں کسی راوی کامجہول ہوناصحت ملا میں فادح ہوناعلما میں مختلف فیہ ہے۔ اورا گرہے بھی توصرف اس میک كم مُوْرِثِ صُعف م نه كم مُوْجِب وضع اس كى توفيح يرسي بمجهول كيين سين مرصتور مجهول عين، مجهول اتحال -ا - مستوروه بعض كى علات ظاهرى علوم بو بطني كي تحين نه بو-٢- مجهول العين وه سيحس سے صرف الك تخص نے روایت كي ہو-٣- مجهول الحال و وسيحس كي عدالت ظاهري اور باطني تحسى كي تيت نہ ہو۔ مستوری روایت جمہومجھ قین سے نزدیک مقبول ہے۔ اور قطعًا نُخِلِّ مستوری روایت جمہومجھ قین سے نزدیک مقبول ہے۔ اور قطعًا نُخِلِّ صحت نہیں جنا بخہ بچے مسلم میں اس قسم کے راولوں کی کثیررواتیں موجود

ہیں۔ نتح المفیث میں ہے مستورك روايت ام إبومنيف ا قبلدابوجنيفة خلاف قبول فرمائي الم شافعي كااس ميس للشيافيعى اختلان ہے۔ ام نووی نے اس کی تصیح فرانی۔ ا مام عروبن الصلاح نے اس کو مختار فرمایا بعنی مستور کی روایت ہے مقبول مونے کو۔ مجهول الحال كوبهي بعض أكابرلائق حجت جانتے ہيں البتہ جمهور قدين اس كوضعيف ما نتے ہيں. بلكه ام نووي نے مجبول العين كيجي مقبول ہونے کو محققین کی طرف منسوب کیا مقدم منہاج بی فراتے ہیں۔ المجهول اقسام عجهول العدالة مجهول كي ينسس بن الأف جبكي عدالت ظاهري وباطني دونونامعلم ظ هراوباطنا ومجهولهاباطنا مع وجود هاظاهرا وهوالسنور ہو۔ دوسے روہ کہ عدالت ظاہری معلوم مو باطنی نامعلوم ہو بیستور ومجهول العين فاما الاول ہے بیسرے مجبول اعین اول توجہو فالجمهورعلى انه لايحتجبه كے نزد يك لائق احتجاج نہيں ۔ رہ وامأالاخران فاجتح بهما گئے اخیرین تواکثر محققین اس سے كثيرون من المحققين. احتجاج کرتے ہیں۔ عارف بالتدام ابوطا لب مكى نے اسى كواوليا ہے كرام ا ورفقها كامسلك بناماء قوت القلوب میں فرماتے ہیں ا بعض وه بأين جن سعدواة اوراماد بعضمأ اضعف به رواة الحد کی تضعیف ولیل کی جاتی ہے فقہا۔ وتعلل بداحاد يثهم لايكون اوراولا کے نزدیکطعن وجسرت عليلا ولاجرجاعندالفقهاء

ولاعند العلاء بالله تعالى مثل تهيس عيد راوى كالمجهول بوناكونا ان یکون الراوی مجھولالایٹاری اس نے گنامی استرکی اوریشریوی ا الخمول وقدندب اليه و يس بسنديره بعى بعياس كالأنه المقالة الانتباع لداذلويقع لهم مم مود اس نا يروكون كواس روایت کاموقع کم ملابه الاثرةعناى

المختصراس میں اختلان ہے کہ جہالت راوی سرے سے وجوہ طعن میں سے ہے بھی یانہیں۔ اور جولوگ اسطعن ملتے ہیں وہ بھی صرف مخورث ہ تعف بتاتے ہیں مُوجب فع کوئی ہیں کہتا۔ بلکا گرکسی نے جہالت راوی کی بنابرمدیث کوموضوع کہا توعلیا نے اس کی تردیدفرمائی۔

ام بدرالدین رکشی نے معرلانی صنوعہ میں فرمایا۔

لوثبتت جهالتدلع بيلنم اس الرجم ول مونا ثابت بعي موجائة يكون الحديث موضوعاً مألويكن اس سعديث كاموضوع بونالازم في اسناد لا من يُتَّهُمُ بالوصع بين آيا جب كاسكي اساومين كوني مُتهمّم بالوضع نه بور

میں اس معلوم ہواکہ پیضیف

علامہ زر قانی فرماتے ہیں۔ قال السهيلي في اسناده عِجاهيل سيلي نے كما اس كى مندي مجول وهويفي لم الضعف فقط

یوں ہی راوی برجن وجوہ سے طعن ہوتاہے۔ ان میں کذو وضع کے علاوه جننے وجوہ ہیں۔ سب زیا دہ سے زیارہ مورثِ ضعف ہیں متبت وصع صرف كذب مع كرمعا دالله بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم رهبوط اندها جس بے باک نے ایک دفعہ جمی عربیں پہرات کی مدہ العمراسی علاوہ تمام طعن فی ایک جہ تو بہر لے سکرت سے علاوہ تمام طعن فیے

حفظ، بدعت، جهالت، مخالفت نقات، وهم، فسق،غفلت كِثرت علط فی کہ ہمت کذب مک سے وضع پراستدلال فاسد، پونہی مدیث میں طعن کے جتنے وجوہ ہیں مثلاً اضطراب اورا دراج ، تدلیس ، کارت، شذو ذوارسا انقطاع وغيره سب كي جديد كم ديث فنعيف موكي . بهرنا فدين بين سيعض عض بهت متشدد اورمفرط بوتے بيران كاطعن، ان كاحكم وضع لا تق اعتبارنهين، مثلاً ابن جوزي، ابن تيميّابن قِيم وغيره -ا بن جوزی کے بارے میں علما متفق ہیں کہ یہ جدیث کوموضوع کہنے يس بهت جلد بازبيس كتني ميح احاديث كوموضوع كهد ديا ب حضرت شبخ عبدالخق محدث د الوي رحمة الله تعالى عليه مقدمه شعة اللمعات من وماتين ابن جوزی راکتا ہے ست درموضوعا ابن جوزی کی موضوعات جدیث میں مدیث کمافراط کرده است درانجا ایک کتاب ہے اس کتاب بیل جاد درنسبت وضع با ما دیث و محم کرده کوموضوع کھنے بیں بہت علوکیا ہے۔ است برسیا رے ازا جادیث بجرد ا وربہت سی احادیث کومحض وہم کی توسم ومخالفت الخدنز دوس بود بنا برموضوع كهددبا اوريهت كواس ازعلم ويتنخ ابن مجرعسقلاني دربساته بنا برکرانفیں جومعلوم تھا اس کے فالف تھیں۔ یخ ابن مجرسقلانی نے ازمواطنع بروسے بحث کر دہ وگفتہ اعتما ذبیست بروے درنسبت بہت جگہاس بربحث کی ہے۔ اورفرایا وضع باحادیث۔ کرابن جوزی کے سی مدیث کوموضوع کینے کا غنیارہیں۔ ان سے کئی ہاتھ آگے ابن تبہیہ اور ابن قیم ہیں علمانے مختاطین تھی

ان سے کئی ہاتھ آگے ابن تبمیہ اور ابن قیم ہیں علانے مختاطین کھی بہرجال انسان تھے۔ الحفول نے ہزاروں چیان بین تحقیق تفتیش کے بعد کسی حدیث کوموضوع کہا گر بھول چوک کس سے نہیں ہوتی ،اس لئے

کسی کائسی جاریث کوموضوع کہنااور بات ہے۔ بوناا وربات ہے۔ جہاں صنور سیرعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم برجبوٹ باندھنا تعقافِ اركاموجب سے - وہاں قولِ رسول كويد كهناكه يہ قولِ رسول بي اسی درجے کا جرم کے کہ درجینفت بھی جھوٹ باندھناہے۔ اس کواول سے ي غرقر آن كو قرآن كهنا اور قرآن كي تسي جز كو قرآن نه ما نِنا دونوں بكيمان طور يركفر بين ـ يوں بَي غير حديث كو حديث كهنا اور حديث كو حديث نه ماناايك رجبر ہے۔ اس لئے کسی حدمیث کو موضوع کہنے میں جلدی کرنا عذالتہ ع مارے بیں بڑی احتیا طیکامل تتبع اوراستقصا ے بارے یں یہ محم لگایا جا کتاہے کہ پرموضوع الشكل معد فأن الكذوب يهجى سبل ظن، بها ل تقيني محم بهت حضرت شيخ مقدمها شغة اللمعات ميں فرماتے ہیں۔ وهم بوضع وافترار جمم طن عالب وضع وافترا كاحكم طن عالبس است وقطع بهین را بدال راه مخطعی هین کی بیال کونی صورت نهيس اسك كديكا جعونا بهي تجعي سيح نيست فان الكذوب قديصدق بولٽاہے. اور حقیقت میں یہ کا م ہماراآپ کا نہیں علمانے میزین نے مہن اس فی فرما دیا۔ اس راہ میں سولنے ان کی تقلید کے کوئی جارہ نہیں۔ جھی ایسابھی ہوتا ہے۔ ایک نا قدیمے سی ایک سند تو سامنے رکھر ایک حدیث کوموضوع یا ضعیف کها مگراسی حدیث کی ایک یا زیاده سند السي ہوتی ہیں، جن میں طل بہیں ہونا اوراس سندسے وہشن یا سیح ہوتی ہے۔ اس کے آگرکسی نا قد نے کسی مدیث کوموضوع یا ضعیف کہاہے آ آ بھے بندکر کے اس برقبین کرنا درست نہیں۔ دوسے ناقدین کی دائیں اوردوك والكوطرق المانش كرنا ضروري ہے۔ اگر مل جائيس تواسك مطابق فیصلہ فرنا ہا ہے۔
مثلاً ایک طریقے سے وہ موضوع ہے ۔ مگر دوسرے طریقے سے جے
ہوسن ہے تواس کو مجھے ہے سن ہی ما ہیں گے۔ یہ ہیں کہ دوسرے طریقے سے جے
ہوتے ہوئے ہوئے جو وضع و قدرے سے نہائی ہیں اس کو موضوع ہی کہیں
ہوں ہی کسی نا قدنے سی حدیث کو موضوع کہا دوسے اس کو مجھے ہا حسن
کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں ۔ تو دو نول نا قدین کی چیشت رتبہا مت ہیں
اعتباروا عما دو لا کل و قرائن کی قوت پر فیصلہ ہوگا۔ یہ ہیں کہ نس جب
فلاں نے موضوع کہہ دیا تو وہ موضوع ہی ہے ۔ نواہ ساری امت اسے
مدیث مانے ، اسے قبول کر ہے۔ یہ وہ اہم اور لطیف کمتے ہیں جن اور امت
غفلت کی وجہ سے لوگ قدم قدم پر مطو کہ یں کھارہے ہیں اور امت



## فلاصرابحاث

ہماری اس تاب میں مندرجہ ذیل امور کا کھاظر کھنا ضروری ہے جنیس

تفصیل سے ساتھ اوپر بیان کرآئے۔ اسیرومغازی نضائل ومناقب سے وہ الواب بوطعی نہیں ان برعلاوہ موصوع سے ہروریث اور ہرروایت مستند ہے اِسی پرتمام امت اورعمار فیرمغازی کا ک موصوع سے ہروریث اور میں البتہ موضوعات کے ساتھ صنعاف بھی غیر معتد ہیں اگرمہ

وه سيرونضائل كاجرز ابول

کے۔ لایصر ۔ لایشت صیح نہیں نابت نہیں بہول ہے۔ نا ذہبے منکرہے۔
منقطع ہے۔ مرسل ہے۔ مدس ہے معضل ہے مضطرب ہے۔ مدرج ہے۔
معلل ہے غریب ہے۔ اس می اور جرص اسپرومنعازی وفضائل ومناقب میں
مستند ہونے میں مخل نہیں۔ بلکہ ان ہی سیعض احکام میں بھی مغذایں۔
مستند ہونے میں مخل نہیں۔ بلکہ ان ہی سیعض احکام میں بھی مغذایں۔
اور ہاں تعارض کے وقت کتاب اللہ بھراحادیث صحاح صان کو ہمیشہ

تربيح الوكي.

ے سر روایت مقبولہ ہے ہوئے ہوئے مض اپنی رائے اور قباس سے مزاحم ہو کی وجہ سے سی مروی کورد نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری عقل نواہ کتنا ہی اِبارے۔



## فر المراق

شَجَرَة طُسِّة أَصُلْهَ انْإِبِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ محد درسول التَّرصلي الشيطيه وسلم) بن عبدالله، بن عبدالمطلب، بن باشم، بن عدد مناف، بن قصى، بن كلاب، بن مره، بن كعب، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن نصرًا بن كنايه ، بن خزيمه ، بن الياس ، بن مضر، بن نزار ؛ بن معذ ، س عدنان ـ

عذبان كبسلسلة سيمتفق علىه بداس لئے علمار محاطين نے اسى براكتفار فرما باسمه خودنبي كريم صلى الشرعليه وسلم ابنانسب ياك عدنان بك بيان فرماكر خاموش ابوجاتے - خضرت عبدالله بان سعود رضی الله عند حضرت و مر کسلسله سب بہان کرنے والوں کے خلاف اس آبیت سے استدلال کرتے۔

ٱلْوَيَا يُتِكُونُنَاءُ اللَّهِ يَنَ مِنْ كَيَاتُم لُولُوں كے ياس ان لوگوں كى خَبْرِي سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے

قَبُلِكُوْتُونُ مِنْوُجٍ قُ عَادٍ قُ مُودُ وَالنِّينَ اللَّهُ مَا جُوتُم سِي بِهِ كُرْرِ عَلَى بِي مِس قومُ فَ مِنْ ابْعُنِ هِوَ لِا يَعْلَمُهُ وَ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى الْوَامِنِ كُو

( ابراہیم سل)

اورفرمایا کرتے تھے کن ب النسابون، نسّاب جوٹے ہیں۔ یوں ہی حضرت عرضی الشرعة فرماتے ہیں کہ عدنان کک تومعلوم ہے آگے کا پتہ ہیں چفرت عرفر باتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا تہیں ملتاجو عدمان کے آگے سلسلہ نسب جانتا ہو۔ ایک شخص ا بنانسپ نا مهضرت آ دمز بک بیان کرناتھا اس کے بارے میں امام مالك رضى الشرعند سے جب سوال كيا تي امام مالك نے فرما يا كراس كوك

بہنجانے سے امام مالک نے بھی ملنع فرمایا ہے۔ ظا ہرہے کہ حضرت آ دم تک تمام اشخاص کے نام علوم کرنے میں کو فیافا فائده نهيس اور أختلافات كى كثرت كى وجرسے ناموں مين خلط ملط اور ردو مراكا قوى اندلنندم بندابين بهي عدنان يراكتفاركنا جائب البته علمارانساب كااس مر اتفاق ہے کہ آبار کرام میں عدنان کے آگے حضرت اعمال بحضرت ابراہم بحضرت نوح ، حضرت ادرس ، حضرت شيث ، حضرت آدم بالضرور إلى . سكلام الله عَلَيْهِمُ أَجْعِيْنَ عینی نے شرح بخاری میں اس میں ہے سات، نسی نے بین ماری نے اپنی ماری ہے علامہ عینی نے شرح بخاری میں اس میر اسی نے سات، نسی نے بیندرہ اسی نے اتیس کسی نے تیس نام گنائے ہیں لیکن سیح یہ ہے کہ درمیان ہیں جالیس بیشت ہے۔ اسی طرح ''دوختہ الاحباب' کے ماشیہ میں ابن جوزی کی کتاب انساب' سے تقل کیا ہے کہ عدنان سے اوپر حضرت آ دم تک صرف میں پیڑھیاں ہیں لیکن بھی صبحے نہیں۔ اس لئے کہ علام " شہرلی "نے" رواض الانف" بیں تحریر فرمایا ہے کہ عدنان اورحضرت المعل کے مابین جوزمانہ ہے وہ اتنا طویل ہے کہ اس ایکسی طرح جاليس بيشت سے كم نہيں ہوسكتى ۔ يوں ہى علامہ طرى نے تخريركيا ہے كه بعض نسب دانول سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض علمارنسب نے معدسے صرت المعیل یک عالیس نام گائے ہیں اوروہ اس کی تا تیدعرب سے اشعار سے ارتے ہیں اوران کتاب کی تحقیق بھی ہی ہے ، علامہ وصوف ابولیقوب نامی ایک نومسلم ببودی تدمرکے باشندے کا بیان نقل کرتے ہیں کرمیرے یاس ایک ب نامه است جوارمیا بیغمر کے منشی کا تحریرکر دہ ہے۔ اس میں بھی عدنان سے حضرت المعیل کاپ جالیس پیشت ہے۔ توبہ کیسے باور کیا جائے کہ عزنا ن ہے حضرت آدم مک میس می بشت ہے۔ عدنان کے نسب نامہ میں اننی می بیشی

اس وجه سے بدے کہ اہلِ عرب عدنان تک نسب علی الاتصال بہنجاتے تھے ا ورعدنان کا حضرت المعلل کی اولا دسے ہونا۔ چونکہ امرسلم تھا۔ اس کئے عام طور براوبرجا كرمشهورتهم كنادينا كافي سمحقة بي عام نسب نامول میں جو مکہ عدنان سے حضرت العیل مک صرف اٹھ نونا) ہیں اور زمانہ بہت طویل ہے۔ اس لئے تعض عیسا نیوں نے اس سے انکار کہ يے كر صورت الله عليه وسلم صرت ابراہيم كيسل سے ہيں۔ لیکن اس کے برخلاف بیسیوں بورین اور بہودی موزخین اس مرتفق ہیں ئة ويش بلكهتمام شما بي عرب وجها زحفرت ابرابيم علىالصلوة واسلام كي اولاد ہیں۔ یونکہ تمام آبار کرام کے احوال معلوم نہیں۔ اس لیے صرف مشاہیر کے احوال المبند بول على و مَا تَوْفِيقِي إلاَّ باللَّهِ عَلِيدَ تَوَكَّلْتُ وَ إليَّهُ أَنِيبَ ايوالا بنيار سكرنا ايرابيم على السلام مِلْةُ أَبِيثُ كُو إِبْرُهِيمُ هُو سَمَّ كُو الْمُسْكِلُونُ مِنْ قَبُلُ تمهارے باب ابراہیم کی ملت اعفوں نے ہی پہلے متہارا نام سلمان رکھا۔ حضرت آ دم تحے بین ہزارتین سوتبیس سال اور طوفان نو کے ایک ہزار دوسو بینتالیس سال بعدعوا ق عجم کے مشہور شہر بابل میں نمرود بن کنعان کی زبردست سلطنت قائم تھی۔اس مغرور نے اپنی شاہا نہ تمکنت کے زعم میں خدائی کا دعویٰ کردیاتھا۔ الاالعالمین نے اپنی خدائی میں ترکت کے رعیا کی سرکو بی کے لئے اپنے خلیل ابوالا نبیارسپیدنا ابراہیم علیہ انسلام کومبعوث حضرت ابراہیم کی ولا دت۔ سے بل نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک شارہ ما طلوع ہوا ہے جس کی تابش سے آ سے شمس وقرما ندر گئے ہیں اِس نے

قدرت ایزدی که جب ابراہیم علیہ السلام بطن ما دریں قرار بائے توان کی والد محترمہ کی عرض ما دریں قرار بائے توان کی والد محترمہ کی عرض منظر میں اند جا میں کے والد محترم سے ایک تنہ نہا نہ ہرکے با ہر کھو در کھا تھا والا دت کے وقت حضرت ابراہیم علیا لسلام کی والدہ اسی نہ فانے ہیں جائے گئیں یا شرکا فلیل اسی نہ فانے ہیں اس فلمت کدہ عالم کوروشن کرنے کے لئے تشریف لایا۔ سکلام الله علیہ اس فلمت کدہ عالم کوروشن کرنے کے لئے تشریف لایا۔ سکلام الله علیہ اس سکلیہ س

وصَلواته ا

حضرت ابرامیم اسی تدخانه میں رہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ روزاً نبجاکر دودھ بلاآ بیس اور تدخانے کو پتھرسے بند کر دتیب ۔ آپ کی والدہ جب جائیں تو آپ کو انگلی کا سراچوستے یا بیس اور ملاحظہ کر تیس کو انگلیوں سے دودھ جاری ہے۔ حضرت ابراہیم کی نشوونماغیر عمولی تھی۔ عاد تا بیجے سال بھر میں جنیا بڑھتے

آب ایک مهینهی برطفته-

انبیا علہ الله ابن ابتدائے سے صوح اور عارف باللہ ابن ابتدائے سے صوح اور عارف باللہ ابن ابتدائے سے صوح اور عارف باللہ ابن ابتدائے سے اسی کے زیرا ترایک دن آب نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ میرارب کون ہے ؟
انہوں نے بچھا پرورش کرنے والے کو پوچھتے ہیں۔ جواب دیا۔ یس۔ پھر ضرت ابرائی فی نے پوچھا۔ اور تھا رارب کون ہے۔ جواب دیا۔ تھا رہے والد۔ پھر دریا فت کیا۔
اوران کا رب کون ہے۔ اب والدہ محترمہ لاجواب ہوگئیں۔ اس کا ذکرہ اسکی والد سے کیا اور تبایا کوس نیا کے بارے یس مشہورہ کے کہ وہ سب کا دین بدل ورسے کا وہ ہی ہے۔

ما بل" میں بت برستی کے ساتھ ساتھ ستارہ برستی کارواج عام تھا جھنر، کی بعثت کا بنیا دی مقصدغیراللہ کی سنش کی بیخ گئی تھی۔ اس لیے ابتدا ہی ۔ آب کے قلب پاک پرغیراللہ کی الوہیت کے بطلان کے دلائل فائض ہونے لگے تذخانه بیں آپ نے کسی دن زہرہ یامشتری کو جیکتے ہوئے ملاحظ فرمایا قوم اعتقاد برطنز کرتے ابوئے ارشاد فرمایا۔ یہمیرارب ہے ، لیکن جب پرستارہ ڈوب كيا تو فرما بايس ڈوبنے والول سے رشتہ مجت نہيں رکھنا۔ پھرجب چاند نكلا اور اس کی جیک دمک دیکھی تو فرمایا پیمیرارب ہے ؟ پھرجب وہ بھی غروب ہوگیا توفرمایا اگرمیرارب ہدایت ندریتا توبیس انھیں گراہوں کے زمرے میں داخل ہوتا۔ پھرجب سورج كومكمكاتے ہوئے دكھا توفرمايا (اچھا) يميرارب ہے ؟ ران سب سے بڑا ہے لیکن جب ستارہ پرستوں کا پرستے بڑا دیوتا بھی زر درو بموكر ڈوب سميا اوران احمقول كے پاس اب كوني ايساندر ہاجسے ضرت ابراہيم ، ریست کے سامنے بیش کرتے ۔ توآیب نے نہایت اطبینان کے ساتھ فرمایا ۔ اے قوم ' میں تھارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے اپنا منھ مورکرا طرف بھیرنیاجس نے زبین وآسمان بنائے اور میں مشرک نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بیان فرمودہ یہ وہ بر بان قاطعہ بے جوہزار إسال آج نک لاجواب ہے۔ آج کی مسفی اور سائنسی دنیا سے یا س بھی اس کا کوئی جواب تہیں۔ حضرت ابراہیم علی الاختلاف ٤ ر١١ مرس ته خانه میں دہے نه نها نه سے با ہر نکلے نو دیجھا کہان کا پرورش کنندہ جے آزربت ترانث اور بوری قوم بت پرست اورساره پرست ہے۔ دوسری طرف غرود خدائی کا دعویٰ دارہے۔ قوم کی اس گراہی کو ديكه كرمليل الله كادل ترفي الحماً بيجاآزر سے كها يكيا طاقت بے كرابعلين کو چیور کران بتوں کومعبو دیتاتے ہو۔ اور قوم سے سوال کیا لیسی مورتیاں ہیں

جن مے آگے اس جائے رہتے ہو۔ ان سفہا کے فلوب میر كادهونك ايسارجا بوالخاكه الفيس اس كاوبم بهي نه تفاكه كو ا کا جب اس مردحت آگاہ کاسوال سنا تو بو کھلا گئے اور ہو۔ نے اپنے آبار واجداد کوان کی ہوجا کرتے دیکھاہے۔ ہم بھی کررہے ہیں جو ابرابتيم نے نعرہ حق بلند فرما یا دخم اور تھارے بت برست آبار واجدا دس گرا تھے، قوم کی جرأت اور طرحی پوچھا اے ابراہیم تم واقعی بات کہتے ہو یا نداق کرتے ت ابراہیم نے جواب دیا یہ نداق نہیں واقعہے۔ تم سب کارب وی ، اورزمینوں کارب ہے جس نے انفیس بنایا ہے۔ اور پس اس بر ایل مایل کاایک سالانہ میلہ لگتا تھا میلہ جانے سے یہلے یہ بتوں کوسنوارتے سجاتے اوران کے سامنے ہ عمدہ کھانے رکھ جاتے ، دن بھرمیلہ میں زنگ رلیاں مناتے اوروالیں ا ان کھانوں کوبطور برٹ دکھاتے، اتفاق کی بات حضرت ابراہیم علیالسلام سابقاً فنت گو کے ایک دن بعد میلہ تھا، ان لوگوں نے کہا۔کمل عبدہے۔ تم بھی عیدی میلہ کی بہار دیکھنے جلو حضرت ابراہیم نے سناروں پرایک نظ ڈالی اور توریٹ فرمایا میں بیمار ہونے والا ابول . توم علم بحوم کی بڑی معتقد تھی۔ اس نے مجھاکہ شایداسی علم سے اتھیں آ اس لئے وہ لوگ آی کو چھوٹ کرمیلہ میں سلے گئے ہمار ہونے کاعلم ہوج کلیے۔ جب یہ لوگ میلیس جانے لگے توحفرت ابراسم علیال امنے فرم جا وّ بیں تمہارے تبول کی *جرلول گا۔اس کو کھو*لوگوں نے ا یہ لوگ تومیلہ میں عیدمنانے گئے اور انٹر کاخلیل چکے سے طبر لے کربت خانہ گیا بتوں کے سامنے عدہ عدہ کھانے دیکھ کرفرمایا تم لوگ ان و کھاتے کیوں نہیں ۔جب کھ جواب نہ ملاتو فرمایا۔ الیے ہتھیں کیا ہوگیا

ہے بولتے کیوں نہیں۔ جب ان بے جان مورتیوں کے منھ سے کوئی جوانہار نكلا تو ملال آكيا - اور داين باته ميں طبركے كران سبھوں كومار ماركر جوركر ديا -صرف بڑے بت کو باقی رکھا اورطراس کی گردن پر رکھ دیا۔ جب قوم کولینے معبودوں کی تباہی کا علم ہوا تو دورے ہوئے آئے اور بوچھنے لگے کس نے ہمارے خدا وُں کے ساتھ نظام کیا۔جن بوگوں نے حضرت راہم کی دنگی سی تھی بتایا کہ ابرا ہیم سے ان کی برائی کرتے سے ناپیاً یہ اسی کی حرکت ہے۔ قوم نے کہا اس کو بکڑ کرسے سامنے لاؤ۔ جب لائے گئے توم نے آپ سے پوچھاکیا تم نے ہارے خداؤں کے ساتھ پر کرکت کی ہے آیٹ نے جواب دیا پہرکت ان کے بڑے کی ہے اگربول سکے تواس سے بوج بواب قوم کی بولتی بند ہوگئی اور دل میں کہنے لگے بچی بات وہی ہے جوابراہیم كيتے ہيں ہول لوگ طالم ہيں ليكن برسها برس كي تھني بيں يلائي ہوئي بتوں كي عظمت نہجائے دھاندلی سے بولے کہ آپ توجائتے ہیں کہ پہلولتے نہیں ۔ فليل الله في فوراً جواب ديا بهرتمين كيا بوگيام كدالله كو جهواركر ان ناتوانوں کو پوچتے ہو جوتہ ہیں نہ نفع مینجاسکیں نہ نقصان ،تم پرا ورتمھارے جو طے معبو دوں پر تف ہو۔ تم لوگ کتنے ہے ہے ہو،جب قوم ہرطرے سے عاجز ہوگئی تو زغالیًا اسی وقت یا آگ میں ڈالنے کے بعد نمرود سے شکایت کی نمرو دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوطلب کرکے پوچھاکہ تھھارا رب کون ہے آب نے جواب دیا جومار ناہے اور حلاتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی مارتا اور حلاتا ہوں۔ اسس نے قید خانہ سے دوملزموں کو بلایا اور ایک کوتال کرادیا۔ دوسے کو چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم سے بولا دیکھو بیں بھی مارتا جلانا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی بے وقوئی دیکھ کراس سے واضح جمت بیش فرمانی ا ورفرمایا میرادب وه بے جوسورج کومنٹرق سے نکا تداہے اگر تونورائے تو در امغرب سے بحال دے۔ اب مرود کے مندیر ہوائیاں ارت لگیں اور

مبہوت ہوکر رہ گیا۔ نش كدة تمرود آگ یں باغ لگاتے یہ ہیں اہل بابل میں حق قبول کرنے کی استعداد ہوتی توان مناظروں میں ساکت وعاجز بوجانے اورابنے دیواؤں کی ہے جارگ ، بربا دی کو انکھوں سے دیکھنے سے بعدیقن قبول کر لیتے الین وہ بدنصیب اپنی داتی طاقت اور نمرودی سلطنت كى الريسة بوئے اپنى ان اكاميوں اور بتوں كى برباديوں كابدله لينے تحکیلئے اس برآ ما دہ ہوئے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لئے ﷺ س تعرُه حق كونها موش كر ديا جائے۔ بضا بخرنم و د کے حکم سے صنرت ابراہم علیالسلام کو کو تی " میں قدر دماگا اوربیس گز لمبا بیس گز جوٹراسٹین دیوارول کا آنش کدہ تعمیر ہموا۔ آتش کدہ کو لکڑیوں سے بھرکر آگ لگا دی گئی ایک مہینہ تک بھڑ کا نی گئی جب اس کے شعلے اسمان سے ہاتیں کرنے لگے توالٹر کے خلیل کو گوبھن سے اس میں ڈالدیا روح الامین نے سدرہ سے دیکھاکہ اللہ کے خلیل کے پاتے ا تنقامت يس معزش اوردل بيس براس كياعنى زبان يرحزف التجا اك بهي آيالان بند د کھاگیا ۔ حاضر خدمت ہوئے اور پوچا کوئی خرورت ہے۔ فرمایا ہاں ہے۔ لیکن تم سے نہیں ، ہریل نے عرض کیا توجس سے ہے اسی سے عرض کیئے فرالا۔ علمه بحالى كفانعن سُواتى بروه حال جا تا ہے۔ دعاك حاجت نہیں۔ اپنا بیغام بنیانے کے جرم میں آگ میں جانے والے کود مجھ کراس قادر عِوم نِ حَكُم فرماياً - يَانَا رُكُونِي بَنْدُ الصَّلَا عَلَى إِبْرَهِمُ رَاحَالًا و المواهدة ا المراه المراه بيم كابال بيكانه المو، تُصنتُري الموجاء اوران كے ليئے سلامتى كاسامان ابن جا۔

قدرت فداوندی کاکتنا چرت انگیزنظاره ہے کہ دہی شعلے جس کے ہاں کوئی پھٹک نہیں سکتا تھا۔ پر ندے پر نہیں مارسکتے تھے۔ دفعنا سرد ہونگئی بنشیں الکی حضرت ابراہیم برآنج بھی نہیں آئی۔

الل بابل پر حجت الہین نام ہونگی تھی۔ قوم نے حق قبول کرنے کے بجلئے آداز حق بلند کرنیوالے کونیست و نا بود کرنے کی امرانی کوششن حتم کرلی تواب وقت آگیا کہ صفح ارض کو ان کے وجو دسے پاک کیا جائے۔ لہٰذا حضرت ابرائیم محل میں اور لوط موتفکہ میں آباد ہوئے۔ سے جائے جھازاد بھائی لوط بن ہاران کولے کرش میں جلے ہے تھے اور لوط موتفکہ میں آباد ہوئے۔

تمرود اورقوم تمرود کی بریادی

الشرعزوجل نے نمرو داوراہل بابل پر غذاب نازل فرمایا، مجھرول کی ایک فوج آئی۔ پوری قوم کے خون کے ساتھ گوشت بھی چٹ کر گئی، ایک نجر فرد کے دماغ میں گھس گیا۔ اس کے مغز کوچاٹ کر ہلاک کر دیا۔ اورالند کے فلیل کو اگل میں ڈوالنے والی قوم کا نام صفح بہتی سے اس طرح شا دیا کہ کوئی ان پر آنسو بہانے والا نک بذر ہا۔ فک ایک تُ علیہ می السّد میان الارض برانسو بہانے والا نک بدر ہا۔ فک ایک تُ علیہ می السّد میان الارض برانسوں رویا بذان پر زمین دوئی



## معركاسفر

a constant de la cons

بابل سے آنے کے بعد ایک مدت تک عفرت ابراہیم علیہ اسلام شام میں رہے۔ اتفاقاً شام میں ایک بار قحط بڑا۔ غلہ لینے کے لئے مصرف گئے براتھ میں آپ کی اہلیہ حفرت سارہ بھی تھیں وہ آب کے جیا کی لڑکی تھیں کی ان سے آپ نے نکاح کر دیا تھا ان دنوں مصر پراول فراعنہ عکران تھا۔ اس ظالی عادت تھی کہ سادی شدہ عور توں کو جرائے لیا کرتا تھا۔

حفرت ابراہیم علیہ اسلام مصر پہنچے توکسی نے فرعون مصر کواطلاع دی کہ
ایک صاحب مصر آئے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک صین ترین عورت ہے فرعون
مصر نے بلوا کر بوچھا تمھا دے ساتھ کون عورت ہے؟ آپ نے فرمایا ۔ دہ بمری بہن ہے۔ آپ نے وابس آکر حضرت سارہ سے بیان فرمایا اورار شاد فرمایا کہ بین ہے۔ آپ نے وابس آکر حضرت سارہ سے بیان فرمایا اورار شاد فرمایا مسلمان نہیں بیھیں بہن بنایا تم سے آگر بوچھے تو اس کے خلاف مت کہنا۔
مسلمان نہیں بیھیں بہن بنایا تم سے آگر بوچھے تو اس کے خلاف مت کہنا۔
اس پر بھوت سوار نھا، اس سے با وجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

عيني جلد ٢ ص ١٤ -

کے عینی جلد اوس ۲۷ کے لمعات کے اس کے نام کے بارے میں اختلاف کیئرہ۔ کسی نے سنان بن علوان بنتیہ کسی نے سنان بن علوان بنتیہ صادوت تھا ہے اور یہی تکھاہے کہ یہ واقعہ اردن میں بیش آیا۔

خفیت ساره کوبهن بتایا تھا، اسس نے حفرت ساره کوبلایا جفرت ساره ادھرکتیں حضرت ابراہیم نے ناموس کومعرضِ خطریں دیکھ کر وضوکیا اور نماز شہ وع کر دی ۔

حضرت سارہ کو دیکھ کراس خبیث نے دست درازی کرنی چاہی، قدرت ایز دی سے اس کاگلا گھٹ گیا اور زبین پرگر کرایٹریاں رگڑنے لگا جبان جاتی دیکھی تواس نے حضرت سارہ سے کہا کہ دعا کر ویس ٹھیک ہوجاؤں اب تم سے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا کی لیہ

اللهوان كنت تعلوان أمنت المعبود الرتويه فاتا به كرس تجورا ورتير اللهوان وبرسولك واحصنت فرجى رسول برايان لائي بون اورس نے اپنے ناموں

الاعلىٰ زوجى فلا تسلط على الكافر كومفوظ دكهام يواس كافركوم برقابوت

ہاتھ بڑھایا۔ بھروہی گت ہوئی۔ بھرحضرت سارہ کی دعاسے ٹیمک ہوگیا بھیر نہیں مانا۔ بیسری بار ہاتھ بڑھایا تو پہلے سے سخت درگت ہوئی۔ بھر دعا کی التجا

کی ۔ دعاکے بعد تھیک ہوگیا۔

بادبار کے بخرب سے بھو کیا تھاکہ اس عفیفہ کی پشت پرکوئی غیبی قوت ہے اب ہمت نہوئی۔ دربان سے بلاکر کہا۔ کہ تم بجائے انسان کے شیطان کولائے ابو، اسے میرے ملک سے بکال دو بھے اوراس کی فدمت کے لئے ہاجرہ کو دے کر حضرت ابراہیم کی فدمت بی فافر دے دو بھی حضرت سارہ ، ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کی فدمت بی فافر ہو بین ۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ کے اشارہ سے پوچھاکہ کیا حال ہے۔ عض کیا۔ الشرف بدکار کا مکراسی کے منھ پردے سے پوچھاکہ کیا حال ہے۔ عض کیا۔ الشرف بدکار کا مکراسی کے منھ پردے

له بخاری کتاب البیوع ـ کاه عنی جلد عص ۲۵ سه مع سه بخاری کتاب البیوع ـ

مارا۔ اس نے ایک باندی فدمت کے لئے دی ہے۔ صرت أعبل عليالسكام فَيُشْرُنَا لَمُ بِفُ لِمِحْلِيْمِ بس ہمنے اسے ایک برد باریجے کی بشارت دی۔ اس وا فعد کے بعد حضرتِ ابرا ہیم پھرمشام والیس آئے حضرت سار فحضرت باجره حضرت ابراميم كومبدكرديا-حضرت ہاجرہ اصل میں سی المطلق بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ جسے فرعون مصرف قد کرکے باندی بنالیا تھا لیکن قسمت ہیں دین و دنیا کی ملکہ ہونا لکھا تھا۔ اس لئے قدرت نے اتھیں اپنے لیل کی خدمت میں بھیجدیا۔ کچھ دنوں میں اللہ عزوجل نے حضرت ہاجرہ کی آغوش حضرت العیل علیالسلام سے بڑکی حضرت المعیل اگرچہ شام میں بیدا ہوئے تھے لیکن قدرت نے انھیں کونی اور ہی سبی بسانے حضرت سارہ کو امید تھی کہ فدا انھیں کوئی اولا درے گا جونور محری ماللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوگی ۔حضرت العیل کی بیشا نی میں اس نور کی بابش دیکھ كرحضرت ك ره كور ثبك هوا ـ اوريه ر ثبك اس حد تاك ينجا كه حضرت إرابيم علیال الم سے کہا کہ ہا جرہ اوراس کے بیٹے کومیری نظروں سے اوجل کیجے او اورکسی ایسی انگر چیورا آیئے جهاں آب و دانه نه همو حضرت ابراهبیم نبخا نب الله حضرت ارہ کی دل جونی کے مامور تھے۔اس لئے ان کی خواہش دنہ سکے۔ ادھروی آئی کہ حضرت المعیل اوران کی ماں کواس سرزین ہیں چورآیئے جے میں نے قبلہ توجد بنائے کے لئے روزازل ہی سے جن لیاہے۔

ال سے اور وادی غیرذی زرع رَبِّنَا إِنَّ ٱسْكُنْتُ مِنْ دُرِّيِّتِي بُوادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعٍ عِنْدُ بَيْرِكُ السُّحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُ وَالصَّلُولَةُ اے ہمارے رب میں نے اپنی کھواولاد ناقابل کا شت میدان میں بسا ہے ترے عزت والے گھرمے پاس ناکہ یہ لوگ نماز پڑھیں۔ حضرت سارہ کی خواہش سے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں او دوده سنتے بیے کوہرات پرسوار کرکے لیے طاور جہاں اب کعبہ ہے وہال لائے زمزم کے پاس ایک او پیخ درخت کے نیچے لے جاکرا تاراایک توشے دان یں کھجوریں اورا یک شک یا تی رکھ کریلتے۔ اس وقت و بال ببول وغيره كاحبكل تصانه آباد ي هي نه ما ني كے لئے كنوال ياجيثمه وغيره تهاءاس سنسان ميدان بي اكيلے جھوٹر كراينے نيتراج كووائيں ہوتے ہوئے دیکھ کرحضرت ہا جرہ بتیاب ہوگئیں۔ پوچھا۔ اس قبیل میدان میں کس کے سہارے جھوڑے جاتے ہیں۔حضرت ابراہیم نے جواب ہذریا اور مذ مراكر ديكها حضرت بإجره نے باربار إو جها جب كھ جواب نه ملا توعف كيا كيا آب كونداني اس كا حكم ديا ہے ، فرمايا - بال ، اب اطبينان ہوا - بولي ايساہے تووہ ہیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہماری حفاظت کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ اسلام طلتے جلتے بہاڑی گھانی کے قریب بہنچ تو اکلوتے بیٹے کی بے سی پر شفقت پر رئی جوش بیں آئی کعبہ کے نشا مات کی ظرف منھ کرکے یہ رقت انگیز دعا کی۔ اے ہمارے رب میں اپنی کھ اولا دایک رَبَّنَا إِنَّا اَسْكُنْتُ مِنْ ذُرِّتَ بِينَ نا قابل کاشت میدان می*ں ترے عزت* بِعَارِ خِيْرُ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ ولے گھرکے یاس چھوڑا ،اے ہمارے المنحصريم ربتناليقيمواالصلاة

رب اس کئے کہ یہ نماز طرحین کھولوگوں کے فلوب ان کی طرف مانل کر دے اور انھیں مچلوں کارزق دے ۔ مجھے ایس ہے کہ یہ لوگ بیرااحسان مانیں گے یہ

فَاجُعَلُ الْفِكَةُ مِنَ النَّاسِ هَوْ يُ وَلِيهِ هُوكُولُ ثِنَ النَّاسِ هَوْ يُكَ الكِهِ هُوكُولُ ثِنَ فَهُ هُوكُونَ الشَّرَّاتِ لَكَ الْهُ مُوكُولِيَثُ كُوفُونَ (ابراسِم تِكِ)

بيرزمزم كالبلنا

حضرت ماجره وه مجورين كهاتين اورجب بك مشك مين ياني تفايتي ر ہیں ۔جب یا نی حتم ہوگیا توسخت بریشان ہؤ ہیں پہاں تک کہ بیاس کی زیاد وه و فت بھی آن بہنیا کہ دورہ خشک ہوگیا اور نیجے کی جان پر آبنی شرت ، سے بچہ ترطب ترطب کو ایٹریاں رگڑنے لگا۔ مامتائی ماری مان سے جانکا منظرد کھا نگا۔ بے تحاشا انظیں قریب ترین پہاڑمفا تھا اس پرحڑھ کے درمهاً بی میدان پرنظر دورانی کهشاید کونی مدرگار بهولیکن و ما برکون تھا۔ بيج إترين جب نشيب بين بنجين توكير سيمث كرناله باركر محموت وزييت کی کشمکش میں مبتلا تخت جگرتے یاش جاکرایک نظرڈ الی۔ بھرمروہ بریڑھیں و ما سے بھی نظردوڑانی کرشاید کوئی کہیں ہو۔ ما یوس ہو کر پھر نیچے آئیں اور اسی طرح دوژ کروا دی یا رگی - اور بیچے کے باس جاکرایک نظرڈانی -اور پیرمنفا يركنيں ۔ اسى طرح سات بھيرے لگائے۔ ساتويں بارجب يح سے ياس أي توديكها بجه جال بلب سے ۔ اب كى بارمروه برمہنجين توانفيس ايسامعلوم مواكم جسے ہیں سے کوئی آوازار ہی ہے۔ یونگٹیں اور ہمین متوجہ ہوکر آواز پر کان رکھا۔ اب آوازصاف سنانی دی۔ کوئی اسمعیل کے پاس کھڑاہے۔ ا ورآوازدے رہاہے۔ خرصارس بندھی بولیں۔ اے عمکسار تیری آوازمیں نے سنی کیا تیرے باس جھ دکھیاری کی جارہ سازی کا بھرب مان ہے۔ یہ جبر<sup>ا</sup> ا ببن تھے ، اپنی ایڑی زمین پرماری جس سے زمین پھٹ کئی اور حیثیہ ابل پڑا اس ڈرسے کہ کہ بی باتی بر کرضائع نہ ہموجائے ارد کر دسے دھول اٹھاکہ کے اور کر دسے دھول اٹھاکہ کے وہوں کی طرح بناتی جاتیں اور کہتی جاتیں۔ جم جم - رتھم تھم ) اور کھویا تی فیلوسے مشکر میں بھر لیا۔

حضورهلی الشرعلیه وسلمنے فرمایا کوالشراعیل کی ماں پررحم فرمائے۔اگر وہ زمزم کوچپور دیتیں نووہ ایک بہنا، بواجبتمہ ہوتا حضرت ہاجرہ نے پائی پیا بچہ کو بلا باجس سے ان دونوں کی بھوک و پیاس زائل ہوگئی۔ بچہ کو بلا باجس کے دونوں کے بھوک ویاس زائل ہوگئی۔ ایس زمزم کی یہ نما صیبت ہے کہ وہ کھانے پینے دونوں مے بجائے کا مرتبا

مفرت جبریل ایمن نے صرت ہا جرہ توسلی دی کھیراؤنہیں یا فی ختم نہ اور کا کھیراؤنہیں یا فی ختم نہ اور کا کھیراؤنہیں یا فی ختم نہ اور کا دیا ہے۔ یہاں نے باشدو کی کو الشرضائع نہیں کرے گا۔

بني جُريمُ كي آمد

حضرت ابراہیم نے حس طیل میدان میں اپنے اہل کو چوڑا تھا اس کے قریب ہی بین کا ایک بیلے جو میٹم آباد تھا۔ ان کی ایک جاعت شام کوجاتے ہوئے اس میدان کے زیریں جصے میں اتری انفوں نے بطن وادی میں پرندول کو چکر کا شتے ہوئے دیکھ کرسمھ لیا کہ وہاں پانی ہے۔ خبرلانے کے لئے بحد آدمیوں کو جھیجا تصدیق کے بعد حضرت ہا جرہ کی خدمت میں عاضر ہوئے اجاز کے بعد وہیں آباد ہو گئے لیکن حضرت ہا جرہ نے جاہ زمزم شرویف کو ابنی ہی ملکبت میں رکھا

حضرت ابراہیم کا دستورتھا کہ ہر ماہ براق پرسوار ہوکرحفرت ہاجرہ اور حضرت المبیک کے دیاتی دیجاتی مضرت المبیک کے سیت دیجاتی عضرت المبیک کے سیت دیجاتی عقی ، صبح کوفلسطین سے جلتے اور مکہ آگران لوگوں سے مل کروائیں ہوتے۔ اور

مِعَدُّ الْمُوالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤ عَلَّا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ ال

قدرت نے بنی جُرسم کو بھیج کرغیب سے حفہرت ہاجرہ کی موانست کاتفل سامان پیداکر دیا حضرت الحیال انھیں ہیں بلے بڑھے اور انھیں سے عربی زبان سیکھی، عربی زبان کی ایجاد کا سہرااسی قبیلہ کے جداعلی جُرسم اوراس کے بھائی قطور کے سر ہے اس وقت اس قبیلہ کا سردارمضاص بن عمروتھا، حفرت اسلیمیل جب شادی کرئی۔
اسلیمیل جب شادی کے فابل ہو گئے نومضاض کی لڑکی سے شادی کرئی۔
جنگلی جانور وں کے شکارا ورزمزم کے پائی پر گزران تھی۔ ایک روایت جنگلی جانور وں کے شکارا ورزمزم کے پائی پر گزران تھی۔ ایک روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مویشی چراتے تھے تیروکیاں بھی ساتھ رکھتے تھے کوئی

شكاريل جايا توكرليا كرتے تھے۔

حضرت المعیل نے اسی قبیلہ میں دوشا دیاں کیں پہلی عورت کھنا شکری مقی ۔ اپنے باپ کے حکم سے اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر بی جو پہلے کے برخلا ف سابقہ مندسکر گزار تھی ۔ اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم اس کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم سے خوش ہوکر حضرت اراہیم کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم کی سابقہ سے خوش ہوکر حصرت اراہیم کی سابقہ مندی سے خوش ہوکر حضرت اراہیم کی سابقہ ہوکر حصرت اراہیم کی سابقہ ہوکر حصرت اراہی کی سابقہ ہوکر حصرت اراہی کی سابقہ ہوکر حصرت کی سابقہ ہوکر کی سابقہ ہوکر

کتے ہیں اور کہد گئے ہیں کہاپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں حضرت معیل نے تایا کہ وہ میرے والد مھے اور الفوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تھے کو الگروں رانے اہل میں علی جا واوراسے طلاق دے دیا۔ بهر حفرت أعيل على السلام نے بن جُرہم ہی میں دوسری شادی کی کھ ذو سے بعد حضرت ابراہیم علبالسلام بھرتشریف لائے ۔اس وقت بھی حضرت العیل موجودنهس تقان کی بیوی سے ان کے بارے میں یوچھا تواس نے تایا شکار کرنے گئے ہیں۔ دریا فت فرمایا تم لوگ کیسے ہو ؟ اور کیسے زندگی گزر رہی<del>ن ؟</del> نے عرض کیا ہم مہبت اچھی طرح ہیں اور کشائش میں ہیں۔اس نے صرت ابرابيم سے عض كيا سوارى سے اتر يئے كھ كھا بى ليجے۔ دريافت فرمايا تہا داكيب کھانا پینا ہے ، بتا پاکوسنت اور یا نی ۔ صفرت ابراہیم نے دعا کی ۔ اے اللہ اہمیر كوشت بركت في اورياني في فرما باجب تها ري شوهر أجاب توان كوسلام كهنا اوران سے کمنااینے دروازے کی جو کھٹ یاتی رکھیں۔ حضرت المعيل والبيل آئے تو الحفوں نے بھے لومحسوس کی۔ یوچھا کوئی آیا تھا۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہاں! ایک بزرگ بہت شاندار تشریف لائے تھے۔ آب کے بارے میں انھوں نے یو جھا۔ بھراس نے ساری گفتگو شادی۔ دریافت فرایا کھ کم دے گئے ہیں ؟ اس نے بتایا آپ کوسلام کہ گئے ہیں اور حکم دیا ہے کاپنے دروازے کی چو کھٹ باقی رکھیں۔ فرمایا یہ میرے والدصاحب محقے اور اہول العظم دیاہے کہم کواپن زوجیت میں باقی رکھوں کے انقباد وايتار كاظيمامتحان يَا بُرَاهِيمُ مُ تَدُمَدَ قَتَ الرُّورُ يَا إِنَّا كَذَالِكَ بَحُرُنِي الْمُحْسِنِينَ

اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سیج کر دکھایا ہم سیکو کاروں کو ایسا ہی حرم اللی کی تعمیہ ہوئے والی تھی۔ اس کی پاسیا نی کے لئے ایک ایسے اشار بندانسان کی عاجت تقی جواینے فرض کی ا دائیگی میں جان ومال سے در بغ ے۔ قدرت کونوب معلوم تھا کہ کوئ ہے لیکن دنیا والوں کوبھی اس کاجذیہ قربا فی سیلم کرانے کے لئے امتحال گاہ میں لانے کی ضرورت تھی۔ س کئے جب صرت المحیل بندر ہ سال کے ہوئے تو صرت ابراہم کو نوان میں علم ہواکہ اپنے بڑھائے کی اکلوتی اولا د جو تھاری یا دگارہے میرے نام پر قربان كرور افليم فيرضاكا شهنشاه فرمان ايزدى اپنے نوجوان لخت إمگا يُبُنِي إِنِّي أَرِي فِي الْمُنَّامِ اَنِيُّ أَذْبُعُكُ بیٹا میں نے خواب دیکھاہے کہ تھے ذکح كرر با بول \_ بولوتم كيا كيت ابو يبكرا شاروصبرعض كرتاب يَابَتِ انْعَلُ مَا تُؤْمُرُ سُتَجِكُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ صابر یا اس کے إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصِّبِرِينَ حضرت ابراہیم نے چھری بی۔ اور حضرت انعیل کولے کرمنی میں آئے چھنر المعیل کوماتھے کے بل شایا، قدرت کی بے نیازی کااس سے بڑھ کرچیرت الگیز منظردنیانے کم دیکھا ہوگا۔ ایک طرف نوے سال کا بوٹھا باب بینے ہاتھ یں چری لئے اس نورنظر کو ذکے کرنے کے لئے بڑھ رہاہے جو تنہا وارثِ بوت و حکت تھا۔ دوسری طرف ماں باب کے لاڈو بیار کا نوگر نوجوان باہے قاتلات اقدام کو دیجه کربھی اطینا ن سے سرنیاز جھ کانے ہوئے ہے۔ تضرت ابراہیم علیال الم نے بیٹے کی گردن پر چری رکھ کراوری قوت سے چلایا، ارض وسمار دشت وجل لرزاعظ ملائکم معصوبین کا نب گئے لیکن باج

سطے یائے استقلال میں ادفی سی لرزش بھی نہوئی۔ ۔ ایخرامتحان یلنے والے کورحم آگیا۔ اس نے اس مجرالعقول ایثارکو قبول كرتے ہوئے بكارا۔ الْ الْوَاهِيمُ قُلُ صُلَّا قُتُ الرُّورُي اللَّهِ عَلَي الرابِيمَ مَ عَ تُوابِ كُرْجُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ انَّاكُذُ اللَّ نَجُرُنِي الْمُحْسِنِينَ ٥ ، مَن يكوكارون كوايسا، ي بدلدديتي إن ا إِنَّ هٰذَالِهُو الْبُلُوعُ الْبُدُونُ هُ يه المعظيم الثان امتحان تعابه حضرت المعيل عليالسلام كے بجائے جنت سے ایک جا نور ربکری مابیند آیا۔اس کی قَربانی ہوئی۔حضرت معلی علیہ اسلام قربان ہونے سے بح گئے ، تیکن ان کے ایٹار وافلاص کی یا دگاریس ان کے بیرو کاروں برقیامت بک رہم قربانى واجب كردى - وتُركَّنَا عَلَيْدِ فِي الْأَخِرِيْنَ برزمینے کہ نشان کف یائے تو بود سالها سيحدهٔ صاحب نظران خوابد بور مركز توحير كي تعم إذُيُرُونَعُ إِبُرُهِ عِيمُ الْقُوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلَ رَبَّنَا تَقَتِّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِينَعُ الْعُسَلِيمُ یا د کروجی ابراہیم و معیل بیت اللّٰد کی کرسی بلند کررہیے تھے۔ اے ہمار رب! ہماری جانب سے قبول کرنا۔ بیشک توسنتاا ورجانتا ہے۔ امتحان ہوجکا تواب وقت آن بہنجا کہ امتحان میں کامیاب ہونے والے کو اس کامنصب عطاکیاجائے۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حسب دستورایک بارحضرت ابراہیم ضرت المعمل كودي<u> يحفے كے تشريف لائے توديكھا كەخفرت المعمل زمزم كے</u> قرب ایک بڑے درخت کے نیجے بیٹھے ہونے نیردرست کررہے ہیں جا

ل نے بدر برزگوار کو دیکھا نو بڑھے اور مصافحہ ومعانقہ و دست ہوسی کی گ ر ی سے پر درور یہ یہ بہلے صرت آدم علیالسلام نے کی تھی طوفان نوح کجمہ کی تعمیر سب سے بہلے صرت آدم علیالسلام نے کی تھی طوفانِ نوح میں وہ عارت اعظالی تکی سرخ شیلے کی شکل میں اس کے نشانات باقی رہ گئے يقى، اس يبلي كى جانب اشاره كركے حضرت ابرا ميم عليال الم في حضرت سمعیل علیات لام سے فرمایا کہ اللہ عزوال نے اس جگدا پنا گھر بنانے کا عمریا سے کیا تم میری مدد کروگے ؟ سعادت مندبیتے سے جواب دیا۔ بسروشیم، باب بیٹے نے س کراول فائه الها كعبه كي بنيا دواتي، حضرت أعبل تيم لالأكراد يتبير عقے اور صرت إبراہيم عليان لام دلوار جنتے تھے،جب ديواريں بلند ہو گئيں توايک اونے پيمرر کھڑے الوكر كام رائے گئے . يہ تيم آج بك بطور يا دگار كے مقام ابراہيم نے نام يہ و ہاں رکھا ہوا ہے۔جس پر ملتے مناتے آج بھی نشانِ قدم موجود ہیں۔ جب عارت تبار ہوگئی تو صرت المعیل علیال اللّم سے فرمایا ایک الھیا بھر لاش کر کے لائو۔ یہاں لگا دو ن سے لوگ طواف کا شمار کرسکیں جفرت المعل نے ماندگی کا عدر کیا، مرقبول نہ ہوا، مجبوراً جانا پڑا، پچھر لاش کرے لائے توریکیاکه و ماں جواسود نصب ہے۔ پوچھاکہ یہ کمال سے آیا ہے، فرمایا وہ دے گیاہے جو تیرے سادے ہیں۔ جراسود کے بارے بیں ایک روایت یہ ہے کہ صرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا پہلے وہ سفیدوشفاف تھا، بوسند بننے و الوں کے گنا ہوں کو مذب كرتے كرتے ساہ ہوگیا۔ جب باپ بیٹے یہ چوکور فائڈ توجید تیار کر پھے تورقتِ قلب کے ساتھ یہ

ا عینی ، جلد ،

الصورب ہماری طرف سے قبول فرماہ تو منتا اورجا تاہے۔ اے رب ہم دونوں کو فرماہ تو کو فرماہ تو کو فرمان بردار بنا اور ہماری اولاد عبادت کے قاعدے بنا اور ہماری تو بہ قبول فرمانے قاعدے بنا اور ہماری تو بہ قبول فرمانے قبول فرمانے وقوبہ قبول فرمانے والا مہر بان ہے۔ اوران میں انھیں میں والا مہر بان ہے۔ اوران میں انھیں میں کو تلادت کرے اوران میں انھیں کی تیوں تعیم دے۔ اور معصیت سے باک کرے تو تو تا اس حکمت والا ہے۔ اور معصیت سے باک کرے تو تو تا اس حکمت والا ہے۔

رَبِّنَا تَفْتِلُ مِنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمُ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَكُنْ وَكُنَا وَكُنْ وَلِكُونَا فَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَالْمُنْ وَكُنْ وَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُنْ وَالْمُوا فَا فَا فَا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُ وَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَالْفُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَا فَا فَالْمُعُلِقُوا فَالْمُعُلِع

رسوره بقره آيت

یه عارت بغیر هیت کی تھی، ایک دروازہ تھا لیکن اس میں کواڑ چو کھٹ بازو وغیرہ نہ تھے۔ دروازہ کے پاس ایک گڑھا تھا جس میں ندرانے کی رقم جمع ہوتی۔ اس عارت کا طول وعرض یہ تھا۔

بلندی ورگز، طول رکن شامی سے جر اسودیک ۲۲رگز. عرض رکن شامی سے غربی تک ۲۲رگز.

وقات اتوراة میں ہے کہ صفرت المعیل کی عمرہ ۱۳ رسال کی ہوئی کھ وقات ہے۔ ان کو بارہ فرزند عطا ہوئے جن کے نام آگے آتے ہیں۔ ایک صاحزادی کا بتہ جلتا ہے۔ جو

عيسوبن اسحاق سے بيا ہي گئيں۔

له بيدائش- ١-٢٥

ایک قول کی بنا پران کی قبرین حطیم میں ہیں۔ أبل كناب كى بفوات كارد اب مك جو كي الكاليا بيدا بل عرب كى روايات سے ما نوز مے كلمات الهيدين تحريف كيراني عادى الككتاب ينجوش تعصب مين مرس ان تمام حقائق كا نكاركيا م وان كاخيال مد كدنة توحضرت المعيل عليكهلام عرب بین آباد ہوئے اور مذابل عرب صرت المغیل علیالسلام کی اولاد ہیں۔ اور مذحضرت المعيل ذبيح بهوتے۔ اور مذمقام ذبح مكر ہے۔ ان كاخيال ہے ك حضرت المعيل فلسطين كي جنوبي صحرابين أبا د بهونے اور ذبيح حضرت اسحاق مير اورمقام ذبح ثام ہے۔ اس انكارسے ان كامقصد صرف يه ہے كه بانى أسلام جناب محدرسولا صلی الشیعلیہ وسلم کانسلِ ابراہیمی سے اور ملّن ِ اسلام کا ملّتِ ابراہیمی ہونا ثابت ا ہمان تمام مختلف فیہ مسائل پر الگ الگ بحث کرنے سے مہلے ناظری کی توصف تاریخ کی اصل کلی کی جانب مائل کرنا جاہتے ہیں جس کی صحت ہیں گئی ما ہرتاریخ کوانکا زمیں ہوسکتا ، اور جوتاریخ کی بنیادہے۔ تاریخ کی تدوین سے قبل جو تو میں گزر کی ہیں ان کے حالا علوم کرنے کے لئے صرف دوہی دریعے ہیں۔ ایک توزیا تی روایات دوسر اگرزبانی روایات متعارض ہوں توترجیح اسی روایت کو عال ہو گی جس کی یا ئیدعلم آنا رسے ہوتی ہے

و وسرااس کی تر دید ناقابل انکار دلائل سے نہ کر دے بهان امورمتنازع فيدجارين \_ حضرت المغيل عرب ين أباد مو ك كرنهين ؟ \_عرب ان كى اولاد بس كرنېس ؟ في يه تھ كر حفرت اسحاق ؟ مهم \_\_\_\_مقام ذیح عرب تفاکد ثام ؟ ان میں دومہلی باتیں اہل عرب کے حسب ونسب اور مورث اعلیٰ کے طن ہے علق ہیں اہل عرب بتاتے ہیں کہ ہم حضرت المعیل کی اولا دہیں اوران کاون كمه تقااس كى تر ديد ميں بنى اسرائيل سلے پاس سنے سناتے افسانوں كے سوا المنهيل - لهذا إين حسب ونسب اوراين مورث اعلى كے وطن كے بارے ميں اللعب جو کھ کہتے ہیں ماننا بڑے گا۔ اسی طرح چاروں امور میں بنی اسرائیل اور بنی المعیل کی روایتر متعاض ہیں۔ لہذا غیر ما نبدارا نہ صورت پرترجیح انفیس روایات کو دی جائے گئے جبکی نائيدآ الرسع موتى مو آ مے چا کرم بتائیں کے کے مطرالا ٹاری ساری ٹائیدات بنی المعیل ہی کو خال ہیں ہندا کے منصف مجبورے کربی اسرائیل کے مقلیلے میں بنی اسمعیل کی روایا اب ہم تفصیل کے ساتھ یہ تنا ناچاہتے ہیں کہ تخریف کے بعد بھی اہل کتاب کے صحائف پلی می طور برانسی باتیں موجود ہیں بن سے اہل عرب ہی کی تائید ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم الآثار کی تائیدات بھی نقل کرتے جائیگے۔



HER THE PROPERTY OF THE PROPER

#### بهلامسئله

## خرت المعل كهال آباد بو

توراة میں سے کہ المعیل فاران سے بیابان میں رہا۔ معجرالبلدان مين تصريح بي كرعرب مح جغرافيد دا نون كاس يراتفاق م كه فاران عرب مح بها الكانام بع عيسا في كبته بين كه فاران عرب مح بهارا كانام نبي بلكفلسطين محضوب مس جوصحرا واقع ساس كانام سع. عیسانی اس صحراکے باشند ہے ہیں اور عرب والے عرب کے باشندے ہیں۔ اہل وطن کی شہادت دشت وجبل کے نام کے بارے میں دوسروں سے مقایلے میں یقیناً قابل ترجیح ہوگی ہدااس میں سی قلمن کوشک بہس ہوسکتا كة فاران عرب كيهار كانام م - روكيا اس صحراكانام فاران م فيل اس کے بارے میں وہاں کے بات ندوں کی کوئی شہادت نہیں۔ صرف غیروں کا دعویٰ ہے اوراس میں بہت کھ بحث کی گیائش ہے۔ توراة میں ہے كرحفرت المعيل كے يہ باره بيٹے تھے، نبيت - ورار البل مبسام - سمعار - دومه مشار صرد - تيما - طور نفيس - قدم ليه توراة میں یہ بھی ہے کہ بیسب اپنی اپنی قوم سے رسس تھے۔ اورا ہوں ا پن بستیوں اور لعوں کے نام آبنے ناموں پررکھے تھے. یہ نزولِ تورا ہے زمانے کی بات ہے۔ امتدا درمانہ سے تنی تب تیاں ناپید ہوگئیں کننے نام

لصفربدائش باب ۲۱ - که بیدائش ۲۵ - ۱۳ -

ردوبدل ہو گئے لیکن تلاش وتنبع کے بعد عرب کی متعد دبستیاں ان ناموں کے ساتھ بہت کھے مناسبت لوتی ہیں۔ در ببیت " منبوع ، محمتصل ایک بنی کانام ہے ود الخصير" بييت سے تقور ہے ہى فاصله پر ايك شہركانام ہے بكن عا ہے کہ بہنام " قدار" کی تصغیر القدیر" کی بگرای ہوتی صورت ہے۔ «مبنسام "کے آثار سی " میں ہیں۔ در دومہ" شام اور مدینہ کے مابین ایک مشہور بتی ہے۔ عہدرسالت میں يها ل عيسائيول كي رياست على اور دومته الجندل ايكنام سيمشهورهي. دومسا" یمن میں اس نام کے مناسب موسی" نام کیستی موجودہے۔ د حدر "جنو في عرب يس" حديده نام كاشهر موجود ب ، بنوجد د ايك مرتیما" فدک کے قریب خیبر کے داستہ میں" تیما" نام کی ستی اب تک ر بررس با با ہے یہ لوگ ، تعرمی نے قوم قدمان کوبنی المعیل میں بتایا ہے یہ لوگ ومین" میں رہتے ہیں۔ ووسرامستله فریانی سی موتی ؟ يمتديهي ابل كتاب اورابل اسلام سي براي معركة الأراري كقرباني كالكم حضرت اسحاق كريئ بواتها بإحضرت أنيل كي ليزابل كتاباس بات برمتفق ہس کر قربانی کا حکم حضرت اسحاق کے لئے ہوا تھا۔ اور جمہور اہل للام اس کے قائل ہیں کہ یہ عمر صفرت العیل کے لئے ہوا تھا۔ البتہ بعض مفسر قلت تنبعى بنايراس سے قائل إلى كة قربانى كا حكم مفرت اسحاق كے لئے تقا اس لئے ہم اس بحث کے دوخصے کرتے ہیں۔ ایک حصر میں روئے سخن

اہل کتاب سے ہوگا۔ دوسری میں اہل اسلام سے ۔ اس میں کوئی شنبہ نہیں کہ ہود کی خرد برد کی بناپر توراۃ کی بحث اول کے مُفرِّعات سے یہ نابت نہیں کیا جاسکتا کے قربانی کا تھ ضرت المعل کے لئے تھا لیکن توراہ کا دقت نظرسے مطالعہ کرنے کے بعدید امرواضح بوجائے کا کہ پیریم حضرت المعیل ہی کے لئے تھا نہ کہ حضرت اسحاق \_ تورات میں ایک جگہ ندکور ہے کہ قربانی اسی انسان یا جانور كى بوتى تقى جوببلونطا بوتا۔ الفاظ يہ ہيں۔ لان لی کل یکرفی بنی اسرائیل اس کے کدمیرے لئے بنی اسرائیل ہیں ص الناس والبهائم - (عدده - ١١) مربيلا بحيه انسانون كااورجويا ون كا بحكربني اميرائيل كے ساتھ نعاص نہ تھا بلكہ تمام نشرائع سابقہ ہيں ہي حكم تھا اسى بناير مابيل نحس مينتره كي فرباني كي هي و الهي بهلونطا تقا-الم \_\_\_\_ حضرت ابراہیم علیہ اَسلام کوجس بنٹے کی قربانی کاحکم ہوا تھا اس کے بارے میں تصریح تھی کہ وہ اکلونا ہوا ورمجبوب ہو۔ ( توراة تكوين - اصحاح ٢٢ ـ آيت ١٢) س<u>ا توریت کے حکام کی روسے جو بیٹیا بہلونٹا ہوتا وہ بہرجال</u> افضل ہونا خواہ وہ اس بیوی سے ہوجو کمتر درجہ کی ہو۔ فانهاول قلارتدولحق البكون اس الخكروه اس كيهلى قدرت مادر رسفر تیننداصحاح ۱۲۔ آبت ۱۵۔ ۱۷) اس کوحی تقدم عال ہے۔ مم \_\_\_\_انسان کی فطرت کا بھی ہی تقا ضایعے کہ بہلو نٹے بیٹے نصوصاً اکلوتے سے زیا دہ مجنت ہوتی ہے۔ خصوصاً و واولا دیو برسہابرس کی مایوسی کے بعد ہزاروں دعاؤں التحاول کے بعد سرا ہو۔ \_اسی پرنس نہیں توراۃ میں اس کی تصریح ہے کہ حضرت

الصلوة وانسليم نے من بيٹے كى قربانى كى تقى و واكلونا تھا۔ تورا ق بيس قربانی کے مذکرے میں سے کہ صرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کرنی جائی تو فرنشتے ندادی ہاتھ روک او۔ اس كالفاظير تقيد خداكهتا ہے كہ جونكہ تونے ایسا كام كياا وراپنے اكلوتے بيلے کو بچانہیں رکھا۔ میں جھ کو برکت دوں گا اور تیری نسل کو آسمانے ستارون اورساحل بحرى رئتي كي طرح بيبيلا دول كار ر توراة تكوين اصحاح ٢٢- آيت ١٥) توراة کے ان اقتباسات سے واضح ہوگیا کہ قربانی اسی اولاد کی ہوئی جس يس برتين خصوصيات بيون بهلون الهوا اكلونا بهوا مجنوب بهو- أو خود توراة كي روشي مين تلاش كروييه اوصاف مجموعي طور برحضرت ألميل مين بين ياحضرت اسحاق میں۔ توراۃ میں بالتھریج یہ ندکورہے کہ ہزاروں دعاؤں، تمناؤں کے بعد بہلے حضرت المعبل بیدا ، مونے اس لئے ہی مہلو نظیجی ، موئے ، اکلوتے بھی ہو نے ، افضل ترین بھی ہوئے ، مجوب بھی ہونے ۔ برخلاف حضرت اسحاق کے لدیہ بعد میں بیدا ہوتے۔ اس لئے بدید بہاو شے ہوئے۔ نداکلوتے ہوئے، مذاهنل ہوئے نہ برسبت حضرت المعیل کے مجبوب اس کے توراق برایان ر کھنے کے دعویدار وں کو پہلیم کرنے کے سواکوئی جارہ کارنہیں کہ ذبیع حضرت المعل تھے نہ کہ حضرت اسحاق ۔ اس سلسلے کے جندا فتیاسات نورا ڈکے اور ملاحظه كرس ـ الف \_\_\_\_ حضرت ابراميم كوجب خدا نے حضرت اسحاق كي ونخرى دى توحفرت ابراسيم نے اس وقت مى حضرت كم عيل كو يا دكيا ۔ ب \_\_\_\_حضرت اسحاق فداکے وعدہ اورعمد کے مظہرہیں کے ج \_\_\_\_ حضرت المعبل دعوت ابراميم بن يعني حضرت

ابراہیم کی دعااور خواہش سے پیدا ہوئے۔اسی بنا پر خدانے ان كانام الخيل ركها كيونكر عبراني مين العيل دولفظور سے بناہے اسمع اورال - اسمع معن سننے " کے اور" ایل " کمعنی ، فدا کے ہیں ۔ يعنى خدانے صرت ابراميم كى د عاسن كى - (كوين إصحاح ١٥-١١-١١) د \_\_\_\_ندانے حفرت ابراہیم سے کہاکہ اعلی کے بارے یں

حضرت اسحاق كى بشارت س كرحضرت ابرابيم في حضرت أيمل كويادكاء يددليل مع كرحفرت المعل يهل بيدا مو يط عف احضرت المعيل دعوت إرابيمين اسى ك ان كانام أعلى مع - ينبوت سے اس بات كاكديد دعاسے بيدا بوائے اس کے اس میں کسی شک کی مجنی انش نہیں کہ حضرت العبل بہلو مطیحی مرا کلونے بھی ہیں نویہی صب احکام تورا ہ افضل بھی ہیں اور مجبوب ترین بھی۔اس لئے لازم ہے کہ قربانی انھیں کی ہوئی۔

\_\_ جوا ولاد خداکی نذر ہوجاتی اسے باپ کا متروکہ مال نہیں مکتا

توراة میں مذکورے۔

تب خدانے لا دی کی اولاد کواس لئے مخضوص كرلياكه فداك عهدكا بابوت الها اور تاكه فداكے آگے كھڑا ہو تاكہ وہ فداكى خدمت کریں اوراس کے نام سے آج اک بركت ليس يى وجهد كد لاويون كواين مع انوت الرب هونصيبه عمايتون كم ساته صداور تركنهي الله

فى دالك الوقت افرزسيط اللاوى ليحملوا تابوت عهس الرب ولكى يقفواامام الرب ليخده ويباركوباسمدالى هذااليوم لإجل دالك لم يكن للاوى قسم ولانضيب

رتوراة يكوين اصحاح-ا-آيت ٨-٩) كيونكه س كاحصه خداسي-

اب توراة المفاكر د كميوآب كوصاف ملے كاكه ضرت ابراہيم نے اپناتمام ا ثانة حضرت اسحاق كوديا. اور حضرت العيل كوسوائے أيك يا في كى مشك اور

مذهبي وسي اور مجهمال ندملا- لهذا بينصف كويه ماننا يرك كاكترباني فهرت العالى بى مونى نه كه حفرت اسحاق كى . جو خدا کی ندر بونا اس کے لئے فدا کے سامنے کا نفظ بولا ما المواق عن سفره عدد ١٠ معدى ١١٠ موسى ١١١ التيكويل ١٨٠٠ تقييد توراة میں ہر مگر سامنے زندہ رہنا۔ قربانی اور نذرہی کے معنی میں بولاگیاہے۔ توراة يس مع كرجب فداف حضرت ابراسيم كوحفرت اسحاق کی نوشخری دی توصفرت ابراہیم نے کہا۔ لیت اسمعیل یعیش اما ملے کاش معیل تیرے سامنے زندہ رہا۔ تورات بين قربا بي كے كئے جو لفظ فاص ہے۔ وہ حضرت المعل كے لئے وارد ہوا۔ اور حضرت اسیاق کے لئے نہیں آیا۔ یہ دبیل ہے کہ ذبیج یہ تھے نکہ حضرت اسحاق \_ \_\_\_\_\_ان شواہد کے علاوہ سہے بڑی نا قابل انکارشہا دن حضرت ﴿ المعل کے ذیج ہونے کی یہ ہے کہ ان کیسل ان کی ملت کے تبعین میں قرابی کی متعددیا دگاریں آج تک باقی ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے یاس کوئی یا دگارہیں۔ اگر ذہع حضرت اسحاق تھے توان کی سل ان کی اتباع سے دعویداروں یں کوئی تشانی باتی رہی ۔ بہر ازے کان کے حرفوں کے بہاں متعدد بادگار - اور ان کے بہاں ایک بھی نہیں۔ وہ یا دگارکیا ہے۔ نیس۔ الف - مو جوشخص حدا كى نذركر دياجاتا - وه سركے بال جوزد تباتها اورمعبد کے پاس جاکر آنا رہاتھا۔ تورا قیس ہے'' فهاانا في تملين وتلدين ابناولا يعنى اب توحامله بوكى اور بي جفي اور یعلموسی داسدلان الصبی یکون اس کے سربراً سترابھیرانہ جائے کا کیونکہ يريخيفداك لتخ نذركيا جاتے كا۔ نن يرًا يله رتوراة قضا اصحاح ١١-١٨

ج وعره میں احرام باند سے کے وفت سے لے کرتمام مناسک سے فارع ج ہونے کیال مندوانا ،کروانا، اُکھاڑنامنوع ہے۔ مناسک سے فراغت کے بعد مال مندولة مال كتروان كى اجازت ہے۔ ارث دہے۔ وَلاَ تَحْلِقُو الْمُؤْمِنَ مُعْمَدِهُ مَنَ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْمُعَلِينَ مِنْ الْمُومِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ اللهِ المَل \_\_\_\_ حضرت ابراہیم کوجب خدانے بیٹے کی فربانی کا عکم دیت جا با تو يكارا ـ اے ابرامیم حضرت ابرامیم نے کہا یب ماضر ہوں ۔ (توراہ تکوین اصحاح ۲۲ این) ع باعره کااحرام باندھے ہی ہرجاجی بکار تاریناہے۔ لَینُك لِینُك الله الله عاضر ہوں یہ اسی سنت ابراہی کی اِتباع ہے۔ ج \_\_\_\_\_ شربعت ابراہی کے مطابق جسے خداکی نذرکرتے وہ بارار مجدوقر مان گاہ کے گرد کھومتا۔ ج وعمره میں کعبہ کاطواف اورصفا ومروه کی سی اسی بادگار کی نشانی ہے۔ حضرت ابراسيم ني يح كوذ كح كرناجا با توافقيس روك كر اس کے عوض دنیہ ذرکے ہوا۔ عبدالاصحیٰ میں ہرزی استطاعت مسلمان اور ج میں ماجی جانوروں کی قربانی کرتاہے۔ بلکہ یہ بہشرائط واجب سے پہنت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ صریث میں فرمایا گیاہے۔ المعیل کے لئے تھاجن کی سل اور تبعین پیل ان کی متعددیادگاری آج الک باتی ہیں۔ نہ کہ حضرت اسحاق کے لئے جن کی نسل اور بیروان ملت میں قربانی کی كونى يادگارنہيں يانى جاتى ـ

فرآن كريم كى روشني ميں حضرت المعيل كا ذبيح أو نامتعين ہے۔ بہال کو فی صورت ہی بہیں کہ حضرت اسحاق کاذیج بوناثابت الوسكية قرباني كا واقعيسورة صفلت بيس يون مركوره وَقَالَ إِنَّ ثُو اهِ اللَّهُ وَيْنَ اوراس رابرابيم) نع كها مين اپنے سَيَهُ لِينِ وَبِ هُبُ لِي أَلْ اللهِ والا إول المعالى الله ول المعالى مِنَ الصِّلِحِينَ. فَبَشَّرُ بِنَهُ راه دے گا۔ اپنی مھے لائق اولا درے بنُ الْحِولِيُ إِنَّ أَمَّا بَلُغُ مَعَلَهُ توہم نے اسے ٹوشخری سنائی ایک مرد بار السَّعَى حَسَالَ لِلبُّنيِّ إِنَّى أَرَلَى لرك كى بيرجب وه اس كے ساتھ كام فِي الْمُنَامِ أَنِي ۗ أَذْ بُحُكَ فَ انْظُرُ کے قابل ہوگیا کہا اے میرے بیٹے میں سَادُا نَتَرَىٰ صَالَ يٰا بُسَب نے نواب میں تھے ذکے کرتے ہوئے دیکھا انعُسلُ مَا تُوعُ مُرُسَتَ جِدُ إِنْ اب توديكه تيرى كياداتے ہے ۔اس إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّارِينَ. كهااك ميرك بايص بات كاآب كو مكم بواب كيج ، فدانے ما با توآپ مح إِ نَكُمَّا ٱسُكَاوَتَكَ وَلِلْجَبِينِ. ونَادُينِ اللهُ أَنُ يَبَا إِبُوهِ مِهُ صابریائیں گے توجب ان دونوں نے تُ لُوصَلاً قُتُ الرُّءُي إِنَّا ہمارے حکم برگردن رکھ دی اوریا ہے كُنْ لِكَ نَجُرْى الْمُحْسِنِيْنَ. بنتے کو ماتھے کے بل شایا راس وقت کا ما إِنَّ هِلْ ذَالَهُ وَالبُّ لَاعُ نہ پوچھو) اور ہم نے اسے ندا فرمانی کوانے المُبِينُ وَنَ لَا يُنْكُ بِنِ بُحِ ابرابيم بي شك توني واب سي كركهايا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کوبیشک عُظِهِيم وتركنا عَليه إ فِي الْأَخِيرُ بِينَ سَلِمُ عَسَالًا یه روشن جانج تقی اور ہمنے ایک برا إبْرَا هِسِيمُ كَنَا لِكَ بَحُيْرِي دبیراس کے فدیریں دے کراسے بھالیا۔ النُحُسِنِينَ واستَ وُنُ عِبَادِنَا اور ہم نے تھیاوں میں اس کی تعریف باقی المُشَوَّمِين وَيَشَرُّ مِنْكُ ركهي اسلام بوابرابيم بربيم ايسابي صله

ان آیات میں حضرت ابراہیم کے دوفرزندوں کا تذکرہ ہے، ایک دہ ہو دو روزندوں کا تذکرہ ہے، ایک دہ ہو دو روزندوں کا تذکرہ ہے، ایک دہ ہوت میں اساق جن کی ولادت کی ہشارت ہے۔ اوریہ بالکل واضح ہے کداگرذیج خرت اسحاق ہوت توجب ف بنگر نے بعث المحت لیم "فرمایا جا چکا ہے تواب بعد میں من ف بنگ رہ نے مانت بعد میں من ف بنگ رہ نے مانت بھر میں من ف کہ ذیج حضرت اسماق نہیں بلکہ حضرت اسماق میں ب

دوسرے یہ کہ آس آیت میں جو اڑکا ذیج ہے اس کو تفکیر کے لیو " فرایا گیا ہے۔ برفلاف اس کے حضرت اسحاق کی بشارت اس کے علادہ دو جھر میں اور ہے ان کووہاں "عُلیرِ عَلیرِ "فرمایا گیا ہے۔ سورہ جی میں ہے۔ اِنّا نُبَشِ رُكِ بِعُلِرِ عَلیمِ مِلیمِ مَلیمِ آب کوعلم والے اِنّا نُبَشِ رُكِ بِعُلِرِ عَلیمِ مِلیمِ مَلیمِ آب کوعلم والے یکے کی بشارت دیتے ہیں۔

سوره و ذریت یا ہے۔ و بَشَرُو و بغ المِرعَ لِيمِ فَرَسُونَ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہر جگر جفرت اسحاق کی صفت علیم فرمانا اور ذیح کا وصف علیم " فرمانا اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ ذیح حضرت اسحاق نہیں حضرت اسمعیل ہی ور مذکیا وجہ ہے دیگر بشار تول کے موقع پران کو "علیم کہا جائے اور یہاں نیا وصف علیم" لایا جائے۔

تیسرے یہ کہان آیات سے علوم ہواکہ حضرت ابراہیم کے دونوں فرز

و وختلف طورسے بیدا ہوئے تھے۔ ایک دعاکے بعدد وسرے بغیردعاکے اور قربانی اسی لڑے کی ہوئی تقی جو دعاسے بیدا ہوئے تھے۔ تورا قیس ہے۔ دو اسمعیل دعوت ابراہیم ہیں دیعنی ابراہیم کی دعا اورخواہش سے بیدا ہوئے۔اسی کئے ان کانام المعیل پڑا عبرانی زبان بی اسم معنى سننے كے بي - اور" ايل "كمعنى" فدا "كے بي اب لفظ الميل كاترجمه بوا فداف حضرت ابراميم كى دعاسني "زكوين إصحاح ١٠-١١) دوسرى جگرے كه۔ حضرت ابراہیم سے فدانے کہا کہ اعلی کے بارے میں میں نے تىرىسن ئى " ایک اور جگہہے۔ " حضرت اسحاق خداکے وعدہ اورعد کامظمریں "(توراہ کوین ۱۰-۱۸) ان عبادت سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعاسے حضرت المعیل بیدا ہوئے تھے۔ لہذا ذبیج وہی ہوں گئے نہ کہ حضرت اسکا تی جن کا وجود ایفاع مدگی چو تے یہ کہ قربانی پر باب بیٹے کی آمادگی کا نقشہ ص الفاظ میں کھنجا گیا ہے وه يه سع - فَالْمَا اسْلَمَا وَتَلَكُ اللهِ اللهِ الله ونول في مارے مكم به گردن رکھی ۔ لِلَجَـٰبِيْنِ اسكاكامصدر اسلام "معنى كسى كى بات مان كى بال ملیم وانقیاد کے بعداللہ سے حضرت ابراہیم علیالسلام کے بیروان ملت کانام ملمرکھا۔ ارث دیے۔ تھارے باپ ابراہیم کا ندہب اسنے مِلْدَأُبِيكُمُ اِبُرْهِيمُ هُوَّسَمَكُمُ الشُّلِينَ يهديتهارا نام مسلمان ركها-مِنْ قَبُلُ (سورة الح آيت مك) دستوریبی ہے کہ عظیم کارکر دگی کے صلہ میں ملا ہوا اعزاز نسلاً بعد نسل میان رہتا ہے۔ ہذایہ بات تھلی ہوئی ہے کہ قربائی سے اعزاز میں ملا ہوا خطاب میں کے واژبین کا ہمو و بی ذیح یقینی طور پر ہوں گئے۔

واژنین هنرت استی نے اپنے آپ کوبنی اسرائیل ایہود انھاری ، ابن اللہ اوراجبار اللہ وغیرہ وغیرہ الفاظ سے مشہور کیا لیکن ان میں سے سی نے اپنے کومسلم نہیں کہا۔ برخلاف وارثین حفرت العیل کے کہ وہ صبح قربان سے لے کر الی یومنا ہذا اپنے آپ کوئمسلمان "کہنے میں نخر محسوس کرتے ہیں۔ ہذا ثابت ہوگیا کومسلما نوں کے مورث اعلیٰ حضرت المعیل ہی ذبح ہیں۔

د مواہرب اللدنية " يس مُدكور ہے كرع بن عبدالعزيرز ضي الله تعالی عندف ايك يهودي عالم سے دريا فت فرما يا كه ذبيح كون تھا تواس نے جوا ديا كہ اميرالمونين ! يهودي يقينًا نوب جانتے ہيں كہ المعلل ذبي ہيں اوراز را و حسدان كے ذبیح ہونے سے الكاركرتے ہيں اور حضرت اسحاق كوذبيج بتاتے ميں اور حضرت اسحاق كوذبيح بتاتے ميں اور حضرت اسحاق كو ذبيح بتاتے ہيں كو سے اسکان كو دبيح بتاتے ہيں كو سے اسکان كو دبيح بتاتے ہيں كو سے اسکان كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسحاق كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسحاق كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسحاق كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسکان كو دبيح بتاتے ہيں كو دبيح بتاتے ہيں كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسکان كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسکان كے دبیح ہو ہے ہيں اور حضرت اسکان كے دبیتے ہيں كو دبيح بتاتے ہيں اور حضرت اسکان كو دبي بتاتے ہيں اور حضرت اسکان كو دبيے بتاتے ہيں ہو سے دبیتے ہيں اور حضرت اسکان كو دبیتے ہيں ہو سے دبیتے ہيں ہو سے دبیتے ہو سے

علام جلال الدین سیوطی نے تخریر فرمایا ہے کہ حضرت اسحاق کو ذہی کہنا اہل کتاب کی تخریفیات سے ہے ۔ اہل کتاب کی تخریفیات سے ہے ۔

### تنسرامتله فرئانى كهال بونى ؟

اسیں اختلاف ہے کہ قربانی کہاں ہوئی تھی شام میں کہ وب کی یہ اختیاں۔
اختلاف دیجے کے اختلاف کی فرع ہے اہل کتاب حفرت اسخی کو ذیجے مانتے ہیں۔
ہنداوہ اس کا موقع شام مانتے ہیں۔ اور اہل اسلام چونکہ حفرت المعیل کو ذیجے مانتے ایں اہدا اس کا موقع عرب بتا ہے ہیں اور جب ہم نے دلائل قاہر ہسے نابت کر دیا کہ ذیجے حضرت اعیل ہی تو ماننا پڑے گاکہ تقام قربانی عرب ہی ہے اسکے علاوہ بحث اول میں گزراکے جس کی قربانی کی جاتی وہ لینے بال چھوڑ دیتا جو قربان گاہ بر

آمادا جاتا، قربان ہونے والا قربان گاہ کے بھیرے کرتا، شام میں کوئی ایسی جگہنیں اماداه ما مروف می است می سم اوا کرتے ہوں۔ جان سی ندہب والے اس می سم اوا کرتے ہوں۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل یا دگار جا نوروں کی قربا نی ہے قربا گاه شام میں بنونی تواس یا دگاری تکمیل اسی قربان گاه پر بہونی چاہئے تھی ، نہ کے علاوہ ازیس" تورا ہ" میں قربان گاہ" مربا" بتائی گئی ہے "مربا" کون سی جگہ ہے۔ اس کے تعین میں بہو دونصاری خوب دست باگریبان ہیں بہود سمتے ہیں۔۔۔ یہ وہ جگہ ہے جما نہ کیل سیمانی تھا۔ عیسا بی نہتے ہیں۔ تہیں یہ وه جگرہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ اللام کوسو بی دی گئی۔ يسراكروه كمناهم كهير دونول غلط لي يمقام مريزي الحيها ريه-اخلافات آگے بڑھے تو کھولوگوں نے کہاکہ"مریا" قربان گاہ کا نام نہیں۔ بلکہ 🖁 اس کاوصف ہے۔ مترجمبين ني اس كے مختلف ترجمے كئے ليكن ان ميں كے مقتبن نے اس كا ترجمنها كباب - بهر كه زمان كے بعديه لفظ "مريا "سے" موره" ہوگيا۔ ﴿ جس كى وجريه بهو بي كه دولوَّن لفظ كا الما " عبرا بي زبان" بين قريب قريب ہے "مورہ "کے بارے میں تورا ق میں تصریح کے کرعرب میں ہے۔ وكأن جيش المن ياينين شالهم اور مدياينون كى فوج شال كى جانب عند تل" مورد "في الوادى . سموره "بها لايروادي مين تقي ـ و مدیان "عرب میں واقع ہے۔ اورعرب میں "مور "نام کی کوئی بہاڑی نہیں۔ البتہ "مروہ" نام کی ایک بہاڑی ہے۔ ہدایہ بات بالک قران قباس ہے كر مورة وسى بهاللى ليے جواب مروه "ك نام سے شہور سے جس كے دامن میں وادی غیردی زرع "مے۔ و مؤطااماً مالک" میں ہے کہ صورت اللہ علیہ وسلم نے مروہ" کی

المان قربان کاه بین ۔ گھاٹیاں قربان کاه بین ۔

توراة بس مريا يا موره "اور صديث يس مردة كوفر بان كاه بنانا كهلابوا بنوت ب كريد ايك بى لفظ ك مختلف لفظ بي علاوه از بس يسعا "بنى كى

کتاب میں ہے۔

سر افظنیاں بھے آکر جیپالیں گی سمدیان "اور جیفا "کے اون وہ موں اور جیفا "کے اون وہ موں اور لوبان لاننے کے وہ سونا اور لوبان لاننے اور فداوند کو بشارت سنائیں گے، فیدار کی ساری بھٹریں ترب باس جمع ہوں گی نبیت کے مینڈھے نیری فدمت میں مافروں مسلے موں ندنے پر چڑھائیں گے واسطے مرب ندنے پر چڑھائیں گے اور میں اپنے نئوکت والے گھرکو بڑر گی دوں گا "

ر ۲۰۰ باب، ۲۰۶ درس)

اس سے کوئی ذی انصاف انکارنہیں کرسکتا کہ "مدیان "عیفا یُٹ با"

منی قطورہ باث ندگان بمن کے افرٹ قیدار "کی بھٹریں " نبیت "کے مینڈھے

حس مذبح پر جڑھائے جاتے ہیں اور جو فداکا مذبح ہے۔ جس سے فدا کے
شوکت والے تھر دبیت الحرام ، کو بزرگی جال ہوتی ہے۔ وہ کہ ہیں ہی ہے
من میں کوئی ندبح نہیں جسے فداکا مذبح کہا جائے۔ اور جال اہل بمن اور
اہل عرب کی قربانیاں چڑھائی جاتی ہوں۔ اور جس سے فداکے شوکت والے

 میں دان کی روایات کی تائیدیں متعدد شہا دیس مل رسی ہیں۔ لہذاایک منصف مجبور ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں اس عرب کی روایات کی دوایات کی دو دو در در دو در در در دو در دو در دو در دو در دو در دو در در در دو در در دو در در در دو در در دو در در در دو در دو در دو در دو در در دو در در دو در دو

# مصنف کی دیرانم نعینات

دائرة البركان، الترفيد، مبارك إور، اعظم كره الم ٢٤٩٨٠

### عكأناك

<u>ପ୍ରାବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟ</u>

سدنا المعيل على الصلوة والسليم كے باره بيٹوں ميں ق محازيس بودو بائس اختيار كي الشرعز وجل نے الفيس عزت وشهرت عطاكم بنی حنوربید عالم صلی الشرعلیہ ولم سے مدین ۔ قیدار سے بعد بنی جرہم کے تغلب کی وجہ سے دیگرا جداد کو وہ شہرت بنہ طال ہوسکی۔ آ گے جال رشج ياك ميں جو ہستی نماياں ہوئی وہ عدنان کی تھي عدنان کبین ہی سے اعدا کی نظروں میں کھٹکتے تھے ، بیشانی میں نوربو وتجه كرشمن النفين قتل كرودا لناجام يقطق مكرها طت الهي تح مقابل مي تمن نا كام رہے جضرت ابن عباس نے فرما يا كه عدنان . معد سبيعه نيزا عاوراسد ملت ابراہیم بریقے ۔ انھیں ہیش خبرسے بادکرنا ۔ انھوں نے مدود حرم سے پیھرنصب کرائے۔ ایک فول پر انھیں نے سے بہلے کعبے پر جیڑے کا غلاف پیھرنصب بہلے کعبے پر جیڑے کا غلاف برطها بالبخت نفرن جب عرب برحمله كما يمثل موسئ اوران كے ماجزاد معد باقیماندہ اشخاص کے ساتھ گرفت ار ہوئے۔ ان کے دوفرزند تھے معد اورعك عك خيمن ميں بو دويائش اختياري وہن اپني سلطنت قائم كي إرميا پيغمبرطلياك لام اوران سے كاتب برخيا الفين تخك نصرى قيدسے چھڑاكرعرب لائے۔ فالسّائفيں سے دريات نے وہ نتجرہ مرتب کیا تھا جس کا ذکرطری نے کیاہے

و ندمرے ایک بعقوب نامی نومسلم نے جو بہلے ہودی تھا، بنایا کہ عذبان کا ایک ند المدميرے پاس اميا بيغيبر كمنشى كے ہاتھ كالكھا ہوا ہے جس بين عذان سے حضرت المعیل یک جالیس انشخاص ہیں۔ يه جب عرب والبس اوئ توالفول نے بن جریم کی الماش کی بری کل سے جرم من حلیمہ کا بیتہ چلا یہ ان سے ملے اور ان کی صاحبزادی سے شادی کی۔ المفين سے نزار بيدا ہوئے يبريرے جرى بها در بگوتھ الى بهوديوں بار ہاجنگير بؤس میں یہ بیشرغالب رہے۔ ان کے دوبیعے تھے۔ نزار اورفنس۔ ان کی کنیت ابورسیم ہے۔ ان کی والدہ کا نام معانہ یا اعمه تقايجب بيدا ہوتے تونور نبوت انگی بیٹیا بی پر درختال تھا۔ جسے دیجھ کران کے والد بہت نوسش ہوئے۔ نوشی میں اونٹ وبلے رکے قوم کو کھلایا اور کہا کہ بیریب اس بیچے کے حق میں تھوڑا ہے ۔ تھوڑے ى عربى نزارىد بنداان كانام نزار برگيا امام احدبن عنبل رحمة النّه تعالىٰ عليه كاسلسله بسب ان سے ملتاہے۔ ان کے چارفرز ندیھے،مضر، ایا د، رہیم، انمار نیزارنے لینے ترکہ سے مضر کو ا ونت اورسرخ خيمها ورربيعه كواسب وسلاح ، اور انماركو حمار ديم تقيم اورربعه کیسل وسط عرب مین، انمار کی بخدا وراطراف جازیس، ایاد کی صری علاقهیں یائی جاتی ہے۔ مزارنے دوشادیاں کیں ایک سودہ بنت عک سے جن سے مضراورایا دہیں ، دوسری خدالہنت وطلان جریمی سے جن سے رہیداورا نمار ہیں۔ ان كى والده كانام سوده يا خيبه تها ان كالقب مضرا محرارتها یرسفیدر بگے بشیریں آواز تھے۔ جدی خوانی کے موجدی ہیں۔ملت ابراہم سے یا بند تھے۔ انھیں کھٹا دودھ بہت بیندتھا۔ بنی عدان یں سے زیادہ صاحب نروت تھے۔ باپ نے الھیں سرخ چیزی اسے اونٹ، سرخ نیمہ، سرخ دینار دیا تھا۔ اس کئے مضرا کھرار کہلائے۔

ان كى والده كانام ام الرباب تفاجومعد كى يو نى تقير اینے بیشت میں نور محدی ملی الشرعلیہ وسلم کی تلبیہ رلسامے اھے) بڑھنے کی آواز سنتے تھے۔ان کے کار ہائے نمایاں پہرہیں جج کے موقع يرقر بان كے لئے اونٹوں كو بھيجنے كى سب بہلے رسم انفوں نے قائم كى يني المعيل نے نمانہ کعبہ ردوبرل کرکے منفام ابراہیم کواپن جگہسے ہطا دیا تھا۔ رکن کو بت الله سے بکال کرجبل ابوبیس میں ڈال آئے تھے، انہوں نے وہاں سے لا کربیت استرشریف میں نصب کیا۔ علامہیلی نے ایک صربیت نقل کی ہے و حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کدالیا س کو برامت کہووہ مومن تھے۔ ایکے ين بينے تھے۔ مدركة، طابخہ، فكيس غيلان - انفيس كينسل سے، عرب كے يہ مشهور ومعروف قبائل بنواسجع وببان ، عطفان ، بموازن ، بنوسليم بن \_ مُلْ رِحْ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَامِ يَا عَمِ وَتَعَادِ جُونِكُهُ أَبَارُ وَاجِدَادَ كَ مُلَّالًا مُعَالًى عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّالْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عِلَاكُمُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عِلَاكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ بڑا۔ اصل لفظ مدرک ہے۔ امعنی وسفی سے اسم کی جانب تقل کے لئے ہے۔ مدر کہ محمعنی عربی بیں بانے والے کے ہیں۔ ارباب سیرنے مدرکہ نام ر کھنے کی وجہ یہ بھی بھی ہے کہ ایک باراونٹ یا خر گؤش کا تعاقب کر کے بچولیہ تھا۔ باب نے شاباتی کے طور برکہا مدرکہ اور وہشہور ہوگیا۔ان کے دوبیط تقے خزیمہ اور ہذیل حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ ہٰڈیل کینسل سے ان كى كبنت الوالاسدىقى تىن بىتے تھے كنا ماسدا ہون عضل اور قارہ ہون ہی کی تسل سے ہیں۔ ن حضرت زمینب رضی الله تعالیٰ عها بنوا سدسے ہیں ۔ المراج لي استمانه كي كنبيت ابوالنضر تفي ، ما ك كا ما مغوريه بنت بن فيس مخار جھ بيٹے مقے رنضر، مالک ،عب

نفع انبس نام ابومخلد كنيت ، نضرلقب تفيا ، نضراز رسرخ كو كهته بين یہ نہایت سین تھے، جرے کی آب قاب کی وجہ سے نظر مشہور ہو گئے ال كانام بره بنت الرقفا مدركة كي بهائ طابخ كي شريوتي تقييل -اکثر علما کا قول ہے کہ قریش انھیں کا خطا ب ہے قریش کی وجہ میہ ہر الله لغت نے عجب عجب موشكافياں كى بي كسى نے كماكة قريش ويل وليلى کہتے ہیں) جوسمندری جا نوروں میں سے بڑی ہونی ہے جو نکہ بقلبلہ تم قبائل عرب سے زیادہ طاقتورتھا اور ذی شوکت تھا۔ اس لئے اس کا نا قرار ر کارے ایک شاعر کہاہے۔ اور کا بینا کے ایک شاعر کہاہے۔ وتريش ألذى يسكن البكر بهاسبيت قريش قسريش اسكے مام پر قریش كا قرایش ام بڑ گیا وہ قریش (ویل) جوسمندریں رستی ہے سلطت بالعلوفي لجترالبحس على ساكن البحورجيب وسثبا سمندری گرانی یں ساکنان سمندریرغالب آتی ہے والسين لاتترك فيهالذى الجناحين ربيشا ير يك نهين هيورتي دبلا ہویا فریہ جھی کو کھا جاتی ہے باكلون البلاد اكلاكميش هكذا فى الانام ى قسريش مخلوق کوبہت جلدجیٹ کرجاتے ہیں یوں ہی مخلوق میں قبیلہ قرشیں ہے كثرالقتل فهموا خموشا وبداخرالنهان سبئ جو انھیں کفر کی قرار واقعی سزاد ہے گا الفيس بين نبي آخر الزمال ہوگا يحشرون المطيحشر اكثيث ملأالارض حيلدورجال سوار اوں کو ہرطرف سے جمع کردیں گے انکے سوار اور سادے زمین کو عفر دیں گے سى نے كہا۔ قریش تَقَرِّ مُثْنَ سے بناہے ۔ تَقَرُّشُ كِمعنى جمع ہونے كے ہیں۔ جونکہ بہ قبد منفرق ہونے کے بعد اکھا ہواہے۔ بندااس کو قریش کہتے

مس کسی نے کہا۔ قریش کے معنی کمانے اور جمع کرنے کے ہیں۔ رقد تجارت بیشد تفا، اس بے ان کو قریش کہنے لگے کسی نے کہا قربش نقر تشریر سے بناہے۔ تقریش کے معنی نفتیش سے ہیں۔ چو کدایام ج میں فقرا کوتلاش مركرك ان كى مددكياكرتے تھے،اس لئےان كو قريش كہتے ہيں۔ مالك ان كى كنيت ابواليارث يقى مال كانام جار شبت عدوان تھا۔ دواولادیں تھیں۔ ایک فہردوسرے مارث ۔ امام زہری نے فرمایا۔ ان کی مال نے ان کا ام قریش رکھا اورباب نے فہر۔ ان کے وقت میں صان حاکم من کی نیت خراب ہوتی اس نے جا ہاکہ کعبہ ڈھاکراس کی جگہمن میں دوسراکوتیمی كرے۔اس كے لئے وہ ايك فوج لے كرمكے برجره آیا۔ فہرنے اپنے بھائيوں كولے كراس كامقابله كيا۔ حسان گرنتار ہوا۔ استى فوج شكست كھا كئے۔ ﴿ بيس سال قيديس رہا۔ آزادي كے بعدوالس جاتے جاتے راسترميں مركيا. اس سے فہر کارعب تمام عب برجا گیا۔ علمارسيرى ايك جاعت اس كى قائل ہے كر قريش انہيں كالقت أزين عراقي كجتة بس اماقريش فالاصح فهرجاعها والاكثرون النضي میح ترین قول میں ہے کہ فہر ہی قریش ہیں۔ اور بہتوں کا قول ہے کہ فرش نضر کالقب ہے۔ ان دونوں اقوال کا مصل ایک ہے کیونکہ نضری نسل صرف مالک سے علی اور مالک کی صرف فہرسے اس نے فہری اولاد کے علاوهٔ نضر کی اولاد کا وجو دنہیں ۔ عال الوبيتم ان كى كنيت تقى - مان كانام ليلى بنت جارث تفادو صاجزادے تھے۔ ایک کانام کؤی دوسرے کانام بتم تھا۔ ان كى مَا ل كانام عائكه تها يه نضر بن كنا نه كي يوتي و فلد كايي

فیں۔ان کے چاربیٹے تھے۔(۱) کعب (۲)عوف (۳) عامر (۴) جارثِ۔ كغي الراء دبدبهوالے اور دنشان تھے۔ یہاں یک کہ واقع فلاک جارصدی کے لگ بھگ ان کاسندوفات جاری رہانی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جمعہ کے دن قوم کو اکٹھا کر کے خطبہ را صفے کارواج قائم كيا۔ان كا دستور تقاكه ہرجمعہ كوش كويہ لوگ يوم عروبه كہتے تھے۔ توم كوجمع مرشح خطبه پڑھا کرتے تھے۔ اور قوم کو تناتے تھے کہ میری اولادیس ایک پلنمبر ماں تشریف لائیں گے ۔تم سب ان پرایمان لا نااوران کا اتباع کرنایہ نوراهيس كاب. ياليتنى كنت شاهدًا فحوى دعوته اداقريش تنفى الحق خذلانا اے کاش میں اکی دعوت کے وقت موجو درہا جب کہ قریش حق کو جلا وطن کریں گے ان كى كنيت ابوالهُ صَيص عَنى - ان كے پانچ بيٹے تھے .مرہ، مصيص، سبم، 3, 20 مرسكي ان كينت ابولقطعه على مال كانام خيبته يا وحشيه تفاريه شيبان بن محارب بن فهر كيدي تقيل الله تحين بيط تقه - (١) كلاب تھے اس لئے کلاب سے نام سے شہور ہو گئے ۔ کرلاب کلب کی جمع ہے۔ کلب سے ا ہلء ب کی عادت تھی کہ اولاد کے نام تعلیہ صحروغیرہ رکھتے تھے ۔ اورغلاموں کے ام رباح۔الین وغیرہ اچھے رکھتے تھے۔ سى نے يوجا توا يك عرب نے جواب ديا۔ عبيل نا لنا وابنابئنا لاعبدامنا فلامول كنام ايض كئر كهية بي اوراولا دكي أمر منو

لئے۔ ان کے دوسٹے تھے۔ تھی۔ زہرہ فصی انام زید تقاقصی لقب تھا۔ اس لقب کے مشہور ہونے کی وہ بہ ہوتی کی عبرطفولیت بیں ان کے سرسے باب کاسا مانھ گیا ماں نے بنی عذرہ کے ایک شخص رہیعہ بن حرام سے شادی کرنی . برقببارث ا کی سرحد بررہ تنا تھا۔ یہ بھی ما ں کے ساتھ وہیں رہے۔ جوان ہونے کے بعد قصی قاص کی تصغیرے۔ قاص کے عنی دور ہونے سے ہں جونکہ بہجین میں وطن سے دوررہے۔ لہزان کوصی کہنے لگئے۔ان کی ماں کا نام فاظم ننبتہ و دخفا۔ قصی جب مکہ وابس آئے توان کے بڑے بھائی زہرہ نابنا، ہو چکے تھے تصی کی آوازیاب کی آواز سے مشابھی ۔ آواز سے نشناخت کی اورجائدا د سے ا ن کوهبر دیا قصی بهت سی باا فیال انسان تنفے۔ ان کی وجہ سے قریش میں ما ماندلگ سے اور قریش کی ماک بھرسے سارے عرب میں بیٹھ گئی۔ حضرت سیدنا آمغیل علیال ام کے بعدصد اول یک خاند کعید کی تولیت ا وركبه كي حكومت بني جريم كے قبضه میں اسی ۔ ان کے بعد عُمالِقہ کے قبضہ میں گئی عُمَا لِقَدِ مِنْ بِعِدِ مِعْ رُو بِارْہِ بِنَ جِرِيمَ قابضَ ہُو سُجِئے لِيكِن كھ دنوں كے بعدان كا ہمشہ زا دھائی سن محی الخزاعی جوعرب میں بت پرشنی کا پانی مبانی تھا بنی جربهم كومكه سے بحال كرخو دفابض ہوگيا جب قصى كذبہتے توابھى كا مكرينى بنی خزاعہ سے سردار فیکیل کی بٹی سے س کا نامجی تقاانہوں نے شادی ملى جليل ني بيني كو جهنريس كعبه كي توليت دي ، اورا بوغث يان اي ايك س کوبیٹی کافٹیل مقرر کر دیا جے طبیل کاانتقال ہوگیا توا پوغشیا ن نے ایناحق شراب سے ایمشکیزے کے عوض قصی سے ہاتھ بیج دیا۔ اس طرح تقیما مبهم عن بنرارون سال بعد تولیت کاحق حقدار کومهنیا به

المؤلفة المؤل

سخت جنگ ہونی کڑا ہی ہیں دونوں طرف کے ہزاروں سورہا مارے گئے
آخر تھاک کر دونوں نے تعمیر بن عوف کنا نی کواپنا کا ہا اس نے فیصلہ دیا
خصی بنوخرا عہ کے مقتولوں کا خوں بہا دیں ۔ بنوخرا عہ کہ چوڑ کر ابنر کل جائیں
مکہ برصی حکومت کریں گے ۔ اولا ذہری اس وقت بارہ شاخیں عربے مختلف
نواح بیں جیلی ہوئی تھیں قبی نے مکہ کی حکومت حال کرنے کے بعدان میں کو مختلف مکہ بیں آباد کر کے ان کے منتشر شیراز ہے کواکٹھا کر دیا۔ اس نے قصی ڈوجمع مجمعی

قصی کی کوئی کان یک کی مُجمِع گا به جمع الله القبائل من فه س قصی کی کوئی کہ اجا تہ اسلے کہ ان کے درید اللہ ہے نہرے نب الر اکھا کردیا قصی کومولی عزوم نے دورس دماغ عطا فرمایا تھا جس کی بدولت انھوں نے بڑے کام ابخام دیئے ۔ دنیا بیں صی بہی خص تھے جفوں "دارالندوہ انھیں کا قائم کیا ہواہے ۔ جماں اہل کھ اپنے خصوصی کاموں کے لئے مع "دارالندوہ انھیں سرانجام آبیں ۔ ایام عج بیں جان کو یانی کی بخت دشواری بیں ان عارت بیں سرانجام آبیں ۔ ایام عج بیں جان کو یانی کی بخت دشواری بیں ان کا یام بیں ان حوضوں کو یانی سے بھر دیتے تھے، جے بلاروک ٹوک ہرخص بیتا۔ جانج بیں کھانا تقسیم کرنے کے لئے نوادہ کا تحکمہ قائم کیا۔ بیتا۔ جانج بیں کھانا تقسیم کرنے کے لئے نوادہ کا تحکمہ قائم کیا۔ قریش کی تمام شاخوں کو جمع کرکے تقریر کی ۔ تجانج کو سہاکوس سے بیت اسلی فریوں کی زیارت کے لئے تی ہیں۔ ان کی مہمانی ہم پرواجب ہے جس سے سیسا

، منا تربیوئے . اورت الاندایک رقم مقرر کرلی سے مکہ اورمیٰ میں ج کے ایام میں سنگر ٹبتا ہے کے دنوں میں مشعر حرام برجراغ جلانے کی رسم الفیں کی ایجادہ بع بھابت ، خانکعبدی کلیدبرداری ، قیادت ، کمانداری ، اوائیوں میں لوار انھیں کی ایجا دیے المضبن حليل خدمات كي بدولت عصى كاسار يعرب مين رسوخ ببدا بوگما نفا۔ اور قریش کوغیرفانی شہرت جال ہو گئی۔ میر رف بربیروں ہوت ہوں ہوں ہے۔ قصی کے بین بیٹے اور دو ہٹیا تھیں ۔عبد مناف عبد الدار عبد العزیٰ عدبن فصي و لوكيان و تخمير بيره . مرت وقت مصى في قريش كے تمام مناصب لينے بڑے بيٹے عبدالداركوديئے جس کی وجہ سے ان کی اولا دیس جذبہ رہا جس کے سخت نفاق کی بنیا دیڑگئی۔ تصی کومرنے کے بعد بچو ن میں دفن کیا گیا بعض لوگوں نے کہا کہ قضی ہی کا لقب قربش ہے مگریہ سیجے نہیں روافض کی من گھڑت ہے ۔ ناکہ ضرت مدلت وفارون کا قریشی ہونا ثابت نہ ہوکئے۔ عبامناف الممنره نفامشهور عبد مناف كي ساته بوئه حسن وجال بيس بكتا تقے۔اس كئے ان كو قرابطي بھی کہتے تھے، کنیت ابوعبتمس سے مال کا نام می بنت فلبل سے کننب سیریس عبدمناف کی وجیسمبہ پیھی ہے کہان کی ماں نے مناف نامی ب كى خدمت كے لئے وقف كر ديا تھا۔اس لئے عبد مناف سے شہور ہو گئے ليكن یہ بات میری مجھ سے بالا ترہے۔اس لئے کہ جاز ہیں جتنے بُت تھے۔سے ک فہرست موجود ہے۔ ان بیں مناف نام کا کوئی بت نہیں جب اس مام کا کوئی بن بہیں تواس کی خدمت کے لئے نقر کا کوئی سوال ہی نہیں بدا ہو تا اصی نے سب بھائیوں بیں بڑا ہونے کی وجہسے سرداری عبدالدار کودی تھی۔ مگروه اینی ناایلی کی وجه سے اسے نباه نه سکاراس کتے قریش کی سیادت باب

مے بعدی مناف کوتھی۔ عبد منان ان نیک بختوں میں ہیں۔ جوجا ہلیت سے دور میں بھی لوگوں كوندا ترسى جق سنسناسي كى تلقين كياكرتے عقے۔ علامي زرقا فى في موسى بن عقبه كے والے سے دكركيا ہے كراك كتير ربھا ہوا یا یا گیاہے۔ مين مغيره بن فقى جوب الله كي خوف اناالغيرة بن قصى امريتقوى الله و صلة الرحم وايتاى اورصلہ رحمی کا حکم کرنا ہوں میرے عنى القيائل ہی ارسے میں شاعرنے کہا ہے۔ كانت قريش بيضة فتقلقلت فالمخ خالصة بعبده منيات قریش انڈا ہیں تومغزخانص عبدمنان ہیں ان کے پاکسس نزار کا جھنڈاا ورحضرت المعیل علیالسلام کی کمان مقی۔ نور محدی نے اثر سے بے منا احسین تھے۔ ان کے چھ بیٹے تھے۔ (١) ما شم (١) مطلب (١) عبدتمس (١م) نوفل (٥) الومره (١) الوعبيره اور چھری ہٹیاں تھیں۔ ا- غاضره : ٧- مره: ٣٠ حنه : ٨- باله: ۵ قلابه : ١- ريطه - ان كا انتقال مضام مے مشہور شہر غزم میں ہوا۔ م ایشم عبدمنان کے بیٹوں میں اپنی گوناگوں خوبیوں کی وصیسے ہانتم اوران کا مدمتفا بل ہونے کی وجہسے اُ مُبّہ نے غیر فانى شهرت عصل كى بعض روايات بيب بے كه باشم اوراميه كاباب عبدس جرواں بیدا ہوئے ۔ ہاسم کا باؤں عبرشمس کی بیشانی مل جیکا ہوا تھا علیجہ منے کی توشش کی مگرناکامی ہوئی۔ بالآخر تلواراستعمال کرئی بڑی۔ س برسی نے کہا تھا کہان کی اولاد میں ہمیشہ تلواطیتی رہیے گی بنی ہائٹم وہی امیه کی مشمکش اورکشت وخون کی پیشین گوتی حرف بحرف بوری بوائی

عادی است سخت محل نظری اس کے کہ جوجڑوال چیے ایک ساتھ ہیں۔ ا مگر یہ روابت سخت محل نظری اس کے کہ جوجڑوال چیے ایک ساتھ ہیں۔ بموں یہ عادی محال ہے، ایک پیچ کی ہیدائش یں بال کی جان پر بن آئی ہے۔ رحم کا منھا تنا تنگ ہوتا ہے کہ دو بچے ایک ساتھ ہیدا ہی نہیں ہوسکتے بجر بہ سٹ ہر ہے کہ جڑواں بیچے باری باری ہیدا ہوتے ہیں۔

ہاشم کا نام عمرونفا۔ مگرع والعلار کے نام سے شہور ہوئے۔ ایک بارکہ یں قطیرا۔ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اس وقت ہاشم نام سیسلہ بخارت گئے ہوئے۔ واپسی بیں اوٹوں پر آٹا اور روٹیاں لا دلائے۔ روٹیوں کوشور بیس نوٹر کرلوگوں کو کھلا یا۔ جب ناپ قبط دور نہ ہواا ان کا دستر خوان نہ اکھا۔ جب سے ہاشم شہور ہوئے۔ ہمشم کے معنی چؤراکرنے کے ہیں۔ ان کی مرحیں ایک دور نہ ہوئے کے ایک دور نہ ایک مرحیں ایک دور نہ ہوئے کے ایک دور نہ ہوئے کے ایک دور نہ ہوئے کے ایک دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کے ایک دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کوئی کی دور نہ ہوئی کوئی کوئی کی دور نہ ہوئی کوئی نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئی کی دور نہ ہوئے کی دور نہ ہوئی کی دور نے کی دور نہ ہوئی کی

عَرُوالعلاء هُمْمُ النَّريُدِ لقومه ورجَال مكة مستن عِيانِ عَرُوالعلاء فَمْمُ النَّريُدِ لقومه السي عالت بن كركم كو كو فطانده ولي

مال کانام عالکہ بنت مرہ بن علیل ہے۔ عائکہ سے یہ اور عبیمس اور مطلب تھے۔ عبد مناف کی بقید اولاد واقدہ بنت عمرومز بنیئر سے قلیں۔ ہاشم بھی اپنے باب کی طرح بہت حسین وجیل تھے۔ نور محدی کی کزئیں ان کے چہرے سے بھوٹتی تھیں۔ اتنے بارعب تھے کہ اُخبازان کو دیکھتے توہیات میں سے بھوٹتی تھیں۔ اتنے بارعب تھے کہ اُخبازان کو دیکھتے توہیات

ان کے ماتھ کو بوسہ دیتے۔

علامہ ذرقانی نے بہاں کا کھاہے کہ سے قریب سے گزرتے افعیں سے دوقائی نے بہاں کا کھاہے کہ میں چیز کے قریب سے گزرتے افعیں سے دو تی میں میردل عزیز مرجع فہات تھے عبد مناف کے مرف کے بعد باب کی نیابت کے لئے ان میں اور عبد میں میں فتلاف ہوا جب اختلاف میں اور عبد میں میں فیصلہ اختلاف میں فیصلہ کے لئے گئے۔ اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ دیا۔

صداولوالعزم غيوركو كرال كرينا ، ابنول نے بي عبدالدار كرنع برأين بهائبول كوآماده كبسا مطالبه بربن عداللابه ش آنتی بڑھی کہ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں شروع ہوگیئر میں اس برنے ہوئی کے سفایا، ورفادہ ، بانٹم کودے دیئے جائیر ديت - ايام في يس برك وصلے كال تدمجان كوكھانا كھلاتے . زمزم كے ماس اورمنی بیں چمڑوں کے حوضوں میں یانی بھر کرر کھتے۔ اینی بسمانده توم کوتر تی دینے کا جذبہ بیرت تھا۔ اس سا اہم کام ابخام دیئے۔ خطوکتا بن کر کے قیصرروم وحبش کے نجاشی سے فراثر رميوں ميں شام وانقرہ بك جاتا۔ انقرہ فيصرروم كابائير تخت تھا۔ جب قریش وہاں جائے توقیصران کی بہت آؤ بھگٹ کرتا۔ عرب کے بادلیٹین لوط کھسوٹ میں تسی کے ساتھ رعایت نہرتے۔ ہاشم نے قبا میں دورہ کرکے ان سے معاہدہ کرلیا تھا کہ ہمارے فافلے کے ساتھ جھٹرھا ا نہ کریں توبیش ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر خودان کے گھڑ ہے جب ریں گے۔ اس کا متبحہ یہ سکا کہ کاروان فریش ہمیشہ لوٹ مار مخفوظ رہا ان کے جاربیٹے تھے ۔(ا)۔ عبدالطلب (۲)صفی (۳) اس ﴿ (٣) فَضَيْلُه له اور بالنِّخ بينيان فقيل (۱) رضيه (۲) ضعيفه (۳) شفار ۱۱) فالده (۵) حسنه خسب عادب تجارت مج لئے شام کئے غزویں انتقا بهو كيا الهي عبد المطلب كي بيدائش معي نهيس بهو تي تقي -

تقے بہتے ہے معنی بڑھا ہے کے ہیں، مونے سفید بڑھا ہے کی شانی ہے اِسلے بنیبہ نام بڑا۔ عبدالمطلب نام بڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے والد راک بارٹ مرتجارت کے لئے جارہے تھے۔ راستے ہیں مدین طبیدیں مديينه كي مشهور ومعروف فبيله بني نحارك بهان رهاي قبيله ب لڑکی سکیٰ سے شادی کرلی۔ واسی میں سکیٰ کومکہ لائے ۔انچرمزنہجب ام جانے لگے توسلیٰ کوبھی سے تھ لے بگئے۔ مدینۃ بہنج کرسلمیٰ کوان کے ہا۔ لفر جھوڑا نودٹ م چلے گئے ۔ قضار الکی ۔ یا شم تو و ہیں سے دار البقبا، صارے سلمی ما مله میں - دن بورے ہونے برعبد المطلب برراہو شيسه نام رکھاگيا ۔ آگھ سال ننهال بين رہے۔ ان سے جيامطلب كو نے بھتنے کی والین کاخیال ہوا۔ تو مدینہ ہنچے. اور سی طرح نیکے سے ان کو ز مكہ آئے۔ جب مكہ میں داخل ہورہے تنفے عبدالمطلب اپنے جھا کے ع ملے تحیا کیڑے بہتے بیٹھے تھے۔ لوگوں نے سمجھا پرطلب کے غلام ہیں اورائفيس عبدالمطلب مهنا شروع كرديا ويهنام ايسازيان زد بواكه حال معلوم ہونے برجھی زبان سے ندا ترا۔ بعض روا بتوں میں یہ بھی ہے کہان کی خستہ جالی کی بنا برخودمطلب نے مثرم کی وجہ سے یو چھنے وا لوں کو پنہیں بتایا کہ یہ میرانجنیجائے بلکہ پیکر "هان اعبادی" برمیرا غلام سے اورعبدالمطلب شہور ہوگئے بعضوں نے کہاکہ یوں کہ ان کی برورش مطلب نے کی تقی جوجی تھے اہل عرب کی عادت تھی کہ بتیم کو ہر ورث س کنندہ کا عبد کہا کرتے تھے۔ اسی لئے عبد المطلب شہور ہوئے۔ اس کی صحت محل نظرہے۔ ہاسم کے بعد مطلب اورمطلب کے بعد عبد المطلب کومکہ

بلی۔ عبدالمطلب کے مقابلے میں کے کی سر داری کا دغویدار حرب بن امیہ حضرت امیر معاویہ کا دغویدار حرب بن امیہ استرتعانی عنہ کے لئے حضرت امیر معاویہ کا دا دا ہوا ، فیصلہ کے لئے حضرت عمرفار وق اعظم ضی الشرتعانی عنہ کے باپ خطاب کے باس معاملہ بہنچا ۔ خطاب نے برائے رور دار طریقے سے فیصلہ عبدالمطلب کے جن میں دیا۔ خطاب نے حرب خطاب کے کہا۔

عبدالمطلب قل وہم میں، رعب و داب میں تم سے بڑھ چرط ھر ہیں اس کئے تکی سر داری کے وہی لائت ہیں۔

حضرت عبدالمطلب بہت وجیجہ، قدآ ورہین وجیل تھے۔ فروخ کی انوار بینیانی سے جھلکتے تھے۔ مشک کی خوت بوان کے جیم سے ہی تھی۔ بہت ہر دل عزیزو دی رعب تھے۔ اہل مکدان کے بورے طبع ومنقاد تھے علیات فیطیم و منقاد تھے کسی کی مجال نہ تھی کہان کے عکم سے بیش آتے تھے کسی کی مجال نہ تھی کہان کے عکم سے مسرتابی کرتا۔ جو دوسخا میں مکتائے زمانہ تھے۔ انسان تو انسان چرندو پرند مکسان کی فیاضی سے متمتع تھے۔ بہاڑ پران کا دسترخوان وحوش وطیور مکسان کی فیاضی سے متمتع تھے۔ بہاڑ پران کا دسترخوان وحوش وطیور شخص بہائے ہیں مستجاب الدعو ق مضی بہت ہو گئے۔ جب اہل مکہ پرکوئی افتاد پڑتی توان سے دعاکر آتے ۔عرب بہتے ہیں جھوں نے اپنے او پرکٹ راب حوام کی اور پہلے وہ خص میں جھوں نے وہ خص میں ایک عرب بہتے اور پہلے وہ خص میں جھوں نے وہ حساب لگایا۔

\_\_\_شادئ\_\_\_

ایک دن مبحد وام میں سوئے اور سوکرا مے تواپنے کو عمیب المیں بایا۔ آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے۔ بالوں میں تیل بڑا ہوا ہے۔ بدن میں بیش قیمت جو ڈا ہے جال وجلال میں جا رہا ندلگا ہوا ہے۔ متح ہو کر رہ گئے۔ مطلب انھیں ایک کا ہن کے پاکسس نے گئے۔ اس نے انھیں

اسس مال میں دیجھ کرکہا ان کی جلد از مبلد شاہ کہ اور مطلب نے اس مال میں دیجھ کرکہا ان کی جلد از مبلد شادی کر دو مطلب نے ان کی بہلی شادی قبلہ سے کی جن کے بطن سے حارث پیدا ہوئے قبلہ کی وفات کے بعد ہندہ بنت عروسے بھائے کیا۔ آخر میں بالہ بنت وہد بست موات میں اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے مسلم کیا ۔ مسلم کیا ہے کہا ۔ مسلم کیا ۔ مسلم کیا ہے کہا ۔ مسلم کیا ۔ مسلم کیا ہے کہا ۔ مسلم کیا ہے کہا ۔ مسلم کیا ہے کہا ۔ مسلم کیا ۔ مسلم کیا ہے کہا ہ

# جاه زمزم کی دوباره کداتی

حضرت المعیل علیہ لھہ لؤہ واتسلیم جب یک حیات ظاہری میں رہے

کعبہ کے وہی متولی رہے ۔ ان کے بعد نابت ان کے بڑے بیٹے کوئی ہسب

طلا۔ عدنان کک پیر نصرب بنی المعیل میں رہا۔ عدنان کے بعد سے بنی جریم

بنوجر ہم نے بنو المعیل کو مکہ سے بکال دیا۔ نود کعبہ کے متولی بن گئے بنی جریم

کا ایک مشہور سردار عمرو بن حارث کزراہے ۔ اس نے اپنے زمانے میں

مرداری کے نشے میں بڑے بڑے مظالم شروع کر دیئے مقیم ومسافر

کوستانے لگا۔ فانہ کعبہ کو جوندرانے بھیجے جاتے تھے نود ہڑب کرجانا تھا

اس کے مظالم سے تنگ آکر قبائل عرب اس کے استیصال سے لئے اٹھ

طور برحملہ کر دیا۔ بنو جر ہم کو مقابلے کی ناب مذھی ۔ بھاگ کھڑے ہوئے اور

مین کی طون چلے گئے۔

مین کی طون چلے گئے۔

مین کی طون چلے گئے۔

میں کی طون چلے گئے۔

عروبن عارث نے بھا گئے بھا گئے بھر کت کی کہ جواسو در کن سے
اکھاڑ کرا ورغزال الکعبہ و دیگر تبر کات مثلاً فدیہ انعیل علیہ اسلام کے سینگ کھی مخصوص تلواریں۔ زر ہیں۔ سب کوچاہ زمزم میں ڈوال کراسے پاٹ دیا۔

له غزال الكبه برن كازرين جرول مجسم جيد اسفنديا زفارس نے كبه برندركياتها - منه

بزئیں کے نشان تک مٹادیئے۔ حرم یاک بینظلم وعدوان کی سزایس الشرعزوجل نے اُن برآ بلہ کی ویانازل فرانی حس سے کتنے ہلاک ہوگئے جب مکہ ان سے نوالی ہوگی تو بنواسمعیل عفر مخفورے تھوڑے آکرمکہ میں آباد ہو گئے اس وقت سے لے کرحضرت عبدالمطلب کے زمانے تک جبا بزم كابته نه خفا عبدالمطلب كومسلسل جاردن كك نحواب ميں جا ه زمزم كھود نے كا حكم ہوا يہلے ابٹ روں ہيں بجرانيردن بالتصريح بتا يا كيا نوار میں ہی جگہ کی سننا ند ہی تھی کی تھی کہ خون اور لید کے درمیان بعنی قربان گاہ برجان جیونی کا سوراخ ہے۔ اور تھارے سامنے جان ایسا کواجس کی ایک انگ سفید ہو جو کے مارے وہیں زمزم ہے۔ یدا پنے بڑے کرفتے جارت کولے کرکھودنے گئے راس وقت سوا ان کے کوئی اوراولاد مذبقی ) وہاں اسان ونا کلہ نام کے دوست نصر بھے یہیں قریش قربانی کیا کرتے تھے ۔ قریش کو بہ گوارا نہ ہوا کہ ان کی قربان گاہ اور دیوتا کول کے استھان کھو دیے جائیں۔ انھوں نے روک ٹوک کی۔ حارث نے سب کو بھگا دیا۔ ہاہ ۔ بیٹے دونوں کا مہیں لگ گئے تین دن کی محنت کے بعد کنو میں کے آئیا رنمایا ں ہو گئے جب حضرت المعیل کی نوائی ہوئی من تکلی توعبدالمطلب تے بجیر پڑھی اب قریش دوڑے ہوئے آئے كريس على اسمنسرف مين شركي كرو عبد المطلب برراضي نه ہو کے چھ کڑا بڑھ ا قریش یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باب حضرت مفیل کاکنواں ہے۔اس میں ہم بھی تمھارے برابر کے حفدار ہیں۔ یا لا خریہ طے ہواکہ سعد بن بذيم كى كامندسك باسطيس وه جوفيصله كرك دونون فرنق مان ليردونون طرف کے نمائندے اس کا ہنہ کے پاس جلے۔ جھازوشا مرکے مابین ایاب خشاک رنگستان میں عبدالمطلب تسے ساتھیوں کا یا نیختم ہوگیا جب پیاس کی شدت بڑھی تواہموں نے قریش سے یا تی مانگ اہموں نے یہ بہانہ بناکر انکارکر دیا۔ کہ اگر فریب بیس یا تی نہ ملا تو کہیں تھا رہے ہی جیسا ہمار ابھی ال

عدالمطلب نے اپنے رفقار کو کا دیا کہ سب لوگ اپنی اپنی قرس کھود او جوم ناجائے اسے دفن کرتے جائیں ۔ پورے فافلہ کے بے گر وکفن بڑے ہے۔
سے یہ ہمترہ کہ ایک دوآ دمی کا یہ حشر ہو۔ سب لوگ قبرس کھود کر موت
کا انتظار کرنے گئے۔ مگر حفرت عدالمطلب کو پھر خیال آیا کہ یوں بڑے ہے۔
سے بہترہے کہ سفر جاری رکھیں سن یہ قریب میں کہیں پانی مل جائے سب
کو کو چ کا حکم دیا۔ حضرت عدالمطلب نے جب اپنی سواری اعظائی تود کھاکہ
اس کی کھر کے پنچے سے میٹھے پانی کا چشمہ بھوٹ پڑا ہے۔ سبنے جش مسرت
مستفیض کھر کے پنچے سے میٹھے پانی کا چشمہ بھوٹ پڑا ہے۔ سبنے جش مسرت
مستفیض ہو۔ قریش یہ دبھ کر بول اسٹھے ۔ عبدالمطلب واپس چیو۔ النہ عزول محمد نے فیصلہ کر دیا۔ تم تنہا زمزم کھود نے

جب کھود نے کھودتے دفن کر دہ کعبہ کے تبرکات غزال زرین وغیرہ الدی کھی تو بھر قریش نے جھکوا کھڑا کیا۔ کہ ان میں ہمارا بھی حق ہے۔ قرعہ اندازی کی گھی قرعہ میں غزال زریں کعبہ کے نام اور تلواریں زر ہیں حضرت عبدالمطلب کے نام مجھ نہ لکا ۔ خصرت عبدالمطلب نے غزال زریں اور تلواریں کعبہ کے در وازے بیں لگا دیا۔ اسی لئے کہا گیاہے کہ پہلے وہ تخص خبو نے کہ بہلے کے کہ بہلے کے کہ بہلے کہ

ان سب جھگڑوں سے نیٹنے کے بعد صفرت عبد المطلب نے کھدائی کا کام پوراکیا۔ اس طرح سبدنا معلی عبد السلام کے بعد صفرت عبد المطلب کی

حرت عدالشر

ان كى كنيت الواسمر الومحر، الوقتميم وتم بعي ص وسلم کے اسار مبارکہ میں سے۔ زمزم شرلیف کی کھدائی کے بعد ضرت علی ایک دن حرم میں سورہے تھے۔خواب دیکھا۔ ایک درخت اگاہے اُتنابلند وبالااورتنا ولركداس كي شاخيس آسمان يك اونخي اورشرق وغرب يكفيلي ہوئی ہیں۔ آفتاب سے سترگنا زیادہ روشن عرب وعجم اس کے آگے سرگوں ہیں۔ وہ لحظہ برلحظہ شرحفنا جاتا اور ملند سے بلند تر ہن قاجا تا ہے۔اس کی روشنی بس معى إضافي بور إب ليكن بهي جوب جاناب يجهي طابر بموماناسے ویش کے کھ لوگ اس کی شافیں کو کر لٹک گئے ہیں۔ اور کھ لوگ اسے الطینے کی فکر میں ہیں لیکن اسے کا طیفے کے ادادہ سے جب قرب ہوتے ہیں توا کے بین ترین جوان اتھیں بچڑ کران کی پیٹھ توڑ دیتا ہے۔ انکھیں بھوڑد ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے جا ہاکہ اس کی کوئی شاخ بکر اوں میگرجب ما تقريرها يا توشاخ او تخي هوئئ - ميں نے يو جھا يہ كيا معاملہ ہے ۔ جواب ملاس کی قسمت میں شاخوں کے رسانی تھی وہ تم سے سبقت کر گئے۔ ر نواب دیکھ کر گھبراا تھے۔ قریش کے کا ہنوں سے تعبیر لوھی سب نے بالاتفاق بناما أكرتم كيتے بوتو تخصاري سلسے وہ ستى عالم وجودين آئے گی جوشرق وغرب کی مالک اور میشوا ہوگی۔

ی بولمری و عرب ی ما لات اور پیوا انوی .
حضرت عدالمطلب کاخیال تفاکه یه ابوطالب بی گرجب خفورسید عالم صلی الله تعالی علیه و شار خوت الموطالب کها کرتے بخدایه در ابوطالب کها کرتے بخدایه در ابوالقاسم این رصلی الله تعالی علیه و کم میں ۔ ان سے لوگ پوچھے کھیسر ایمان کیون بہی لاتے ۔ جواب دیتے کہ گائی اور عارکے اندیشہ کی وجہ سے۔

اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے فاطمہ نت عموسے کاح کیا۔ انھیں کے بطن سے انوشیروال کے اللہ معلوس میں حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ آفتاب رسالت طلوع کی قریب ترین منزل پرہنے جیکا تھا۔ اسکی کریں جبين عدالتر برسييده محرحت بن كردرخشا عقيل جس كي تشسي مرجبینان قریس کے قلوب حضرت عبداللہ کے لئے بے جین رہتے ان دنوں عرب میں بے حیاتی طُرَةُ ریاست تفایض کی رُومیں کنتی عور توں نے صفرت عبدالله كودعوت معصيت دي بيكن اس بكرعفت نيان كي طرف آنكافها ایک باد حضرت عدالله حرم مشریف میں گئے۔ایک عورت کعبہ کے قرب كمظرى هى جب كانام رقيقه يافتيله تفاراس في حضرت عدالله سع كهاوه سو ا ونط جو تخصارے دریہ میں ذکح ہوئے تھے۔ مجھ سے لے اوا ورمبراکہا مان لو۔ اینزدمنعال کی امانت کری کے ابین نے جواب میں یا شوار بڑھے۔ اماالحرام فالممات دوينه والحل لأحِل فاستبينه حسرام سے موت بہتر ہے ملال کو حلال جانتا ہوں کی علاج آباہو فكيف بالامراك فى تبغينه يحمى الكربيم عرضه ودينه توجوچا ہتی ہے وہ کیسے ہوسکتاہے، شریف اپنی آبرو اور دین کو بچائے رکھتاہے اسي طرح أيك يهوديه فاطمه بنت مراختعمية مامي نے عبي حضرت عبدالله كو فرب دیناچا با تھا۔ یہ کاہنہ ہونے کے ساتھ ساتھ صن وجال ہیں بکتاا ور دولت و مال یں متازیقی محرحضرت عبداللہ نے جواب دبابا یہ کی مرضی کے خلاف کے نہیں كرسكتا-اس قسم كى متعدد عورتوں كے بارے بيں روايات آئى ہيں بكر ہروفع برصبانت الميد فضرت عبدالتركوبجاليا -كه نورنبوت معصيت ساموت

نه يلوس

سنت ارائمی کی محدید

#### انَابِنُ الذِّيجُينَ

ଧାର୍ଜାନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱେଦ୍ରଦ୍ୱର୍ଜନ୍ନଦ୍ୱର୍ଜନ୍ନଦ୍ୱର୍ଜନ୍ନଦ୍ୱର୍ଜ୍ଣନ୍ନଦ୍ୱର୍ଜ୍ଣନ୍ନଦ୍ୱର୍ଜ୍

چاه زمزم کی کھدائی سے عبدالمطلب کا تفاخرا وی نزیائک جاہبی ہوش مسرت پیس منت مانی۔ اگر دس بیٹوں کو جوان دکھوں توخدا کے نام ہر ایک کی قربانی کروں گافضل ابز دی سے وہ دن بھی آیا کان کے دس بیٹے ان کی موجو دگی ہیں جوان ہوئے۔ جن ہیں حضرت عبداللہ بھی تھے۔ اتفاق کی بات منت یا دند رہی۔ ایک دن حرم میں سور ہے تھے۔ خواب دکھا۔ کہنے والا کہنا بینا دشوارتھا فور آایک دنبہ ذبح کرکے نقرار پر تقسیم کر دیا۔ دوبارہ خواب کھیا اس سے بڑی قربا نی کرو۔ اب کی بار انھوں نے آیک گائے ذبح کی تھیسہ خواب دیکھا۔ اس سے بھی بڑی۔ بیدار ہوکراونٹ کی قربانی کی بھر نواب بیں خواب دیکھا۔ اس سے بھی بڑی۔ دریافت کیا اس سے بڑی قربانی کی بھر نواب بیں کہاگیا اس سے بھی بڑی۔ دریافت کیا اس سے بڑی قربانی کی بھر نواب بی

اب نواب سے بیدار ہوکرسخت منفکر تھے۔ مبادا جوان بیٹے اسکے لئے آمادہ نہ ہوں۔ سب کو جمع کیا خواب سنایا۔ رگوں بیس المعلی خون رکھنے والے سعادت مندوں نے ابنی گر ذہیں جم کر دیں حضرت عبدالمطلب فرعہ دالا۔ انفان کی بات قرعہ آب کی مجبوب ترین اولا دحضرت عبداللہ کے نام کلا۔

فنرت عبدالمطلب ني بلايون وجراحضرت عبدا بشركا باته تقاما اور بھری نے کر قربان گاہ بہنے گئے۔ مکے میں شورم گیا۔ تمام قریش ٹوٹ عبداللركے منيهال والے آراہے آئے۔ قریش کے رؤسانے كہا ك کر رہے ہیں ؟ آ ہب کی دیکھا دیکھی سب لوگ اپنی اولا دلا لاکر ذیح کزمانیوع ب مج مگرعبدالمطلب لینے ادا دہسے بازندا نے حضرت عبدالمطلب الحكم ديكه كرقريش نے ايك تدبيرسوي عبدالمطلب سے كما جا زى كاہندكے باس جلواوروہ جو كھے اس بركل كرو۔ فریش كے اصرار كے آگے عبد المطلب كوسيردال ديني يرضى راس كا منه كے ياس كئے سب واقعه بتايا اس نے کہا۔ کل آنا اپنے موکل سے بوچھ لوں۔ دوسرے دن پرلوگ جب اس کارمنہ کے باس مہنچے تواس نے پوچھاتھارے بہاں خوں بہائی کیب مقدارہے قریش نے کہادس اوسٹ کا ہندنے کہا۔ دس اونٹ اورعبالت یر قرعهٔ دالو . اگراونٹوں کے نام قرعهٔ کلے توا ونٹوں کو ذیح کرو۔ وریندسس اور شرصاؤ۔ اسی طرح دس برصاتے جاؤ۔ جب بحائے عبداللہ کے اونٹوں کے نام قرعہ بکلے توسمھ لوکہ اللہ عزوجل عبد اللہ کے بچائے اونٹوں کی قربا نی ہر راضی ہے۔ محدوایس ہوکر فرعد اندازی ہوئی۔ سواونٹوں برجا کراونٹوں کے نام فرعہ لکلا۔ اطبینان کے لئے متعدد بار قرعہ اندازی ہوئی جب بارمار قرعہ اندازی پراونٹوں کے نام قرعہ کلاتپ کہیں جا کرحضرت عبداللہ کے فدیہ میں سواونٹ ذکے کئے گئے۔ انسانوں کے علاوہ وحوش وطیورنے اس ضها نبت الهيدمين وافرحه بإيا آسي وقت سے خوں بها كي مقداريو اونرك بيوكني . حضرت المعيل عليه السلام كے بعد حضرت عبد الله كى اسى قربانى برفيز كرتے ہوئے تورد يدة عبدالله نے ارث دفرما ياہے۔ اُن اسب الـ أيدكين -

ايك شيرة كاازالة \_

حضرت المعیل علیال الام کے بعد حضرت عبداللّٰدی قربانیوں براہج اعتراض کیاجا آیاہے کہ اولا د کوفت ل کرنا انتہا تی سفا کا نہ ووحشیا نہ فعل ہے اس میں شک نہیں کہ جولوگ عابد ومعبود خالق ومخلوق کے تعلق سے واقف نہیں وہ است تسلیم ورضا کی خفیقت کوہر گزنہیں سمجھیں گے انفیں تو وحشت وبربریت ہی نظرا کیں گی لیکن جولوگ وجود باری کے قائل ہر ا وراینی حیات وممات اوران کے سارے انقلامات کوما ورائے قتل ایک بالادست مستی کے زیرتصرف جانتے ہیں وہ اپنی جان ومال اہل و عیال اس سے حکم کے بعداس کے نام برقربان کرنے کوانسانیت کی مراج ستحقے ہیں ہی وجہ سے کہ دنیا کے ان تمام مذاہب میں جو وجو دباری کے فائل ہیں اولادی قربانی کسی جسی عنوان سے موجود ہے۔علاوہ سلمانوں کے يهو دونصاري كو بيحة توان مح بهال هي حضرت ابراسيم عليه لصلوة والسلام كااپنىسى اولا د كو قربان كرنے كا قصة فضائل ابراہمي بيل موجو دہے! فسطم یونان بہندوستان بین کے تمام مالک میں یہ رسم جاری تھی۔ اور بندوستان میں انگرنروں کی علداری تک موجود تھی ۔افریقیراور نیمال کی ہت سی پہاڑی قوموں میں اب یک باقی ہے۔

اصل دازیہ ہے کہ مذاہب اپنے اندر کتنے ہی اختلاف رکھتے ہوں ایکن ایک تصور سب ہیں مشترک ہے کہ انسان کی جان وہال آل واولاد اسب اس کے معبود کاعطیہ ہے وہی انسان اورانب ان کی کل کائنات کا مالک تقیقی ہے اسے اختیار کی حال ہے کہ ہماری جان ال آل اولاد کو جب چاہے والبس لے لے اوران کا جوچاہے مصرف مقرر فرما دے۔ کہ ما اُخے نَ وَمَا اُعْطَیٰ۔ اسی کا ہے جولیا اور اسی کا ہے جودیا

اسی بنا پرتمام مذاہب میں خیرات ،صد قات، دان مین فریضہ النی سے طوربرموجود ہے ،جس طرح اس مالک علی الاطلاق کو یہ افتیارے کہاری کما بیوں سے جننا چاہے اپنے نام پر لے لے اسی طرح اسے بھی اختیارہے کہ اپنے نام پر ہماری جان کی تھی قربا فی طلب کرے جس طرح مال ٹانان التياعث كمال سے اسى طرح اس كى رضا جونى كے لئے إبى جسان تر بان کردینا وحشت وبریریت نہیں مایہ صدافتخار سے اسی اعتقاد کے مطابق تمام مذاہب میں مال کے ساتھ ساتھ جان کی قربانبوکا دستور "ا ترمخ عالم كوا تها كرد كيو جب كوتى با د شاكسي كوسلطنت كا ابم منصب دينا جا بتلب توييك اس كفاوص ومجت جذئه انقياد وجال سياري كوطرح طرح آزماتاہے۔ اسی طرح بندگان النی کوروحانی عہدے اور مناصب کے لئے بڑے بڑے جانی ومالی امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ اس کی توصیح میں حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت یوسف جضرت موسی، حضرت عسى على الصاوة والسلام كي سوائح حيات موجود إلى . يرامتحان مي تو تفاكه خفرت يوسفك عليه الصلؤة والسلام كو والدما جدمي فهرير ورأغوش سي جدا ہوکرجاہ کنعان میں اورجاہ کنعان سے مصرے بازار میں اور مصرے بازار سے عزیز مقرکی غلامی میں مبتلا ہونا پڑا۔ یامتحان ہی تو تھا کہ صرت موسی علیہ الصلاہ والسلام کو بیدا ہوتے ہی دریا کی موجوں سے اورجوان ہوتے ہی ترک وطن سے دوجار ہونا ٹرایہ امتحان ہی تو تھا کہ حضرت عیسی علیہ صلوۃ والسلام كوزندگي بهركهن عين نه ملاآخر دارورسن كي نوبت بيخي ان امتحانا کے بدومنا صب الفیں مے ان کے مقابلے میں یامتخانات بنیج ہیں۔ حفرت ابراسيم كوفلت كاعهده جليله دينا تها توبيداتش سيهلي جان خطرے میں پڑی عہد طفلی میں تہہ خانے میں رہے۔ قیدوبند کی

صعوبنیں بر داشت کرنی پڑیں۔ آتش کدہ نمرود میر س خطره میں بڑاان سب میں کا متا من نيكن سى كى رضاجوتى كے لئے اپنے جربارے یری، سے میں جاتا ہے۔ گردن پرچیری چلا ناوہ محقق منزل ہے جس پر نبہ کل قدم جمتا ہے کیکن تھے دنیوی سے انقطاع کلّی کاثبوت بیش کریں۔اس لئے اکلوتی اولادی گردن يرهيري جلان كاحكم ببوا دنيان ديجه ليأكه الله تعالى كاخليل اس مؤالعقول امتحان میں بھی عب کی طور پر کا میاب رہا۔ قدرت حضرت المعیل علیا نصافہ والسلام کی خون کی طالب ند تھی۔ بلکہ ہاب بیٹے کے جذبہ سیم وانفیاد کو از ما ناجاً ہی تھی۔ جنائے نسیلم ورضائے مراحل طے ہوتے ہی اِ علان کردہا۔ تَلْ صَلَّ قُتُ ٱلدُّ ء كَا إِنَّا كَذَ اللَّهُ عَرُى الْحُرْمِينُ اللَّهُ عَجُزى الْحُرْمِينُ اللَّهِ الْحُرْمِينُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ اے ابراہیم ، بس تمنے اپنا خواب پور اکر دکھایا ۔ ہم نکو کاروں کو ایساسی بدله دیتے ہیں۔ امتحان ہوجکا لبنے جلیل عہدے کا پروانہ لو۔ ره كئة حضرت عبد المطلب أكرجه جابليت كي طلمات بين عليمات المهمي کے انوار بھی گئے تھے لیکن گھنی گھٹا وُں کے گھرمانے کے بعد بھی آفتاب کی اتنی روشنی تورہتی ہی ہے کہ انھیبارا رات دن میں تمیز کرلیتا ہے. ان کے دل بن اسوره ابرائيمي كى اتباع كاجذبه كارفرما عقا توجيسے وہ ام محمود ہے يہ بھى ہے جسے وہ موجب سنائش ہے باعث صدع وسنرف ہے یہ جی ہے۔ ں موقع بربعض لوگوں بنے یہ بھی ایک اورموشکافی ا موث گافی کی ہے کرینواب متیلی تھا۔ ہدمت کعبہ کے لئے وقف کرنا مرا دیھا لیکن حضرت ابراہم

نے خطائے اجہادی سے اس نواب کومینی سمجھااور بیٹے کو ذیح کرنے پر تل گئے یہی وجہ ہے کہ میں موقع بران کوروک دیاتیا ۔اکسس یاول کیا ید يىن دوياتين بيش كى تنى بين - اك تويدكه انبياعلى المراعين متيلي ونون قسم کے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ توراۃ میں جا بجاقر بانی کا نفظ وتعن على المعبد كمعنى مين آيا ہے۔ اسس سے انکارنہیں کہ انبیار علیم اسلام کوعینی کی طرح تمثیلی خوا بھی دکھائے جلیے ہیں اور ہاس سے انکارے کہ توراہ میں قربانی کالفظ اسمعنى مرايا المسكن اس سے ضرور تكارہے كہ ضرت حليل اللہ كا يہ تواب متسلی تھا اوراس خواب میں ذرکے سے خدم کے لیے وا تف مرا د تھا اوریدانکارمندرجه ذیل وجوه کی بنا برسے۔ \_\_\_\_\_نصوص میں صل یہ ہے کہ اس کے عنی قیقی مرا دلئے جاہیں جب یک اس کے خلاف کوئی قریبذ ضارفہ نہ پایا جائے ور ندا مان اٹھ جاتے حب کاچی چاہے جہاں جاہے بجائے معنی تقیقی کے مجازی مرا دیے کرتما شریعت کویا نمال کرے رکھ دے بہاں آیت کے سیاق وسباق دیکھنے سے طاہر یے کرمعنی قیقی سے خلاف کوئی قریر نہیں تو با ضرورت داعیہ اسس سے وقف على الكعمرادلينا تفسيرقرآن نهيس تحريف عنى ب. \_\_\_\_اڭرىينوابىتىلى تھانوق كەكھاڭ قىت الىۋۇ يا مە فرما ياجانا - قل اخطئت في فهم الرء يا فرما ياجاما بين كردن ير چری چلانے والے سے یہ نوفرمانا کہ تم نے اپنا خواب سمجھنے میں علمی کی بلکہ ر فرماً ناكه تم ن واب مج كر دكها يا اس بات كى دليل سبع يه خواب عينى تضا \_ نوراة مين وقف على المعبدكم عنى مين لفظ قرماني أيامه كه لفظ ذبح. ماهر مين لغت جانتے بين كرقر ما في اور دبح مين كتنا فرق بيع

علاقہ نہیں بلکہ تنافی ہے وقف بقاچا، تاہے اور ذکے کے لئے فنالازم ہے۔ مہر یہ کرنظر قرآن کی تفسیر محاورات توراۃ سے کرنا کہاں کا ہے سے ہر عاقل مھا کتا ہے وہ بھی اس صورت میں جب کہ توراۃ كااكثر تصديح فن أو حكام، ان سب باتوں سے قطع نظراس قربا بی کے بارے میں فوال كياب \_ إِنَّ هِـٰ ذَالَهُ وَالْبُلُو الْبُلُو الْبُدُن - بلاثب يكل بواامتان ب. ظا ہرہے کہ ذیج سے مراد وقف علی المعدلیں توبیہ کھلا ہوا امنحان سر۔ سے امتحان بی نہیں رہ جانالیکن اگر ذکے سے معنی عقیقی مراد لئے جانیں تو پھر امرتحان امتحان ہے اور بقینا اتنا براکداس کی زعتوں کے حضور الا کد کے بھی سرخمیں۔ منادی استب سادیدین بی آخرالزمان کے مبعوث ہونے کا وقت آبار واجدا دك كوانف على ندكور مقصصرت عبدالله ميران علامتوں کو دیکھ کرایل کتاب تاڑ گئے تھے کرکنز مففی کا در مکتا انھیں کے سنت میں مکنون ہے۔ انتفیں صد ہواکہ بنی اسرائیل اس سے محروم رہے۔ اس ناک میں ربتے تھے کوسی صورت حضرت عبداللر کونتل کردیں برف مے اہل کتاب کی ا کے جاعث سلے ہوکراس مقصد کے لئے مکر کے جنگلوں میں آگر تھیا رہی۔ ایک دن حفرت عبدالدشكارے لئے گئے۔ بركمين گاہ سے كل كرحملة ور ہوئے . ان کے حکہ کرتے ہی غیب سے کھ سوار نمود ارہوئے اور اتھیں دفع ما۔ وہبیب بن عبدمناف یہ سب نظرد کھھ رہے تھے۔ انھیں اپنی ہیجی آمنہ کے لئے کسی شریف بُرکی الاسٹ تقی ۔ اس واقعہ نے انھیں حضرت عبداللہ کی تا . متوجه كرديا أوران كي نكاهِ انتخاب حفرت عبد التُدبر شرى كُفراً كرمشوره كيا اور حفرت عدالمطلب كے پاس انے كھ دوستوں كوننگنى نے لئے بھیجا۔ ادھر صرت عبدالطلب كوهي جوان ينظ كي شأدى كي فكر تقي ير منه حسب ونسب حسن و

جال بن متناز تقين حضرت عبد المطلب كوكيا غدر موتا منظور فرماليا اور حفرت عدالله كي حفرت أمنه كے ساتھ ثادي بوكئي اسی موقع پرهفرت عدالمطلب نے بالبنت وہدیب، صفرت امندی جازاد بہن سے عقد کیا۔ انھیں کے بطن سے تفریت حزہ ہیں۔ عامؤكتب سيريس يه مذكور بدكر كمضرت أمنه كاعقد خود ان كے باب في كيا تقامكرية يح نهيل وان كالنقال بهت يهله موجا تقار صرت آمنه کی برورش اُن کے چیا وہیب نے کی تھی اور شادی بھی انہوں نے گی حضرت آمند بنی زہرہ کی جیم وجراغ تفیں ان کا نسب ماں کی طرف سے قفتی پرچنورک پردعا لم صلی الشرعلیہ و لم سے مل جاتا ہے۔ عرب کا دستورتف کہ شادى سے بعد دولهاتين دن سسرال ميں رہتا تھا حضرت عدالله بھى اسي سم مے مطابق تین دن سرال میں رہے۔ شادی کے وقت ان کی عرفریاً ف دى كے بہلے ہى ہفتريں دالعلين كى امانت كرى حضرت آمنہ كوتفويض بوكني - قول راج كى بناير رجب كى ابتدائي ارتخ اورجمعه كى شيكى . حضرت عدالتر کی ماریخ وفات کے بارے میں علا تے سیر مختلف قول تقل كرتے ہيں سب بيں راج بيب كرحفرت عدالله كى وفات ولادت مباركه سيهيلي موكئى تقى قاكم ني قبس بن مخرمه رضى الله تعانى عنهس روايت كي كدني صلى الله عليه وسلم نظن ما درسي مين تھے کہ حنور کے والد ما مدکاانتقال ہوگیا۔ ماکم نے اسے سال شرط مسلم مجع كهاب يبي امام امام معازى ابن الحق، امام واقدى، ابن سعار بلاذرى ورامام ذہبی کا قول ہے وج ترجی ظاہرہے کہ یہ ایک صحابی کا تول ہے۔ جوبروا بن صححمروی ہے۔ نیزواقعات ولادت میں صرت عداللہ کا

کوان کی بیماری کا حال سنایا توانہوں نے خبرگیری کے لئے اپنے بڑے بیچ حارث کوبھیجا۔ ایفوں نے واپس ہوکروفات کی *خبرسن*ائی توسارا گھرما ترکہ بن گیا۔ حضرت آمنہ نے ایسا پر در دم زنیہ کہاہے کہ سن کرآج بھی دل رہ تگتی ہے حضرت عبداللہ کی وفات برفرت وں نے غزدہ ہوکر بازگاہ الوہرت يس عرض كياً واللي تبراني تنيم بهو گيا، جواب ملاركيا بهوايس اس كاها فظو صرت عدالله ن تركيس اون بكريال اورابك لوندى عيورى تقيمن كا تام ام ایمن ہے۔ ام ایمن کا اصلی نام برکہ تھا۔ یہ سب ٹرکہ صور میں بریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ۔





#### ارهاصات

### قبل نبوت توارق عادات

انبیا علیم السلام سے قبل نبوت جوخوارق عادات صادر ہوتے ہیں ایفیں اصطلاح کشرع میں ارہاص کہتے ہیں۔ اور بعد نبوت مجزہ ۔ "
منام کتب سیر مملو ہیں کہ حضرت آمنہ کے بطن پاک میں نور نبوت کے جادہ گرہوتے ہی جیب وغریب مجرالعقول باتیں ظہور میں آئے گئیں۔ ان میں مبدور میں آئے نظیم ونمایاں اصحاب فیل کی بربادی ہے۔

واقعمل

بیت الله دکوری فرصی و میسام کی فصوصاً قریش کوجوعزت نهدیب مقی اس براردگرد کے بادشا ہوں کوجھی دنسک و صدیحا۔ کمدی اس دین مرکب کوختم کرنے کے ختم کا میں دین مرکب کوختم کرنے کے ختم کے بادشاہ ابر ہتہ الانشرم نے صنعاییں ایک مجد بنوایا قصیر فیس کے ملبہ سے فستم کے دنگین بچھرمنگائے ۔ سفید زر دیجے سرخ بنوایا ۔ اس کا سیاہ بچتی داران سے عارت نیا دکر کے سوئے چاندی جواہر سے نقش کیا اس میں صلیب آویزاں کی ۔ ہاتھی دانت اور آ بنوس کا منبر بنوایا ۔ اس کا نام فلیس رکھا۔ آنا او نبیا تھا کہ دیکھنے والوں کی ٹوپیاں گریٹر فی تھیں اسکی نام فلیس دکھائی پڑتا تھا۔

جب برکلیسا بن کرتیار ہوگیا توا بر مہنے اپنے الحت علاقے میں دی

را دی کہ اے کوئی فج کے لئے کمہ نہ جائے ۔ کمہ کے بحا س كا علرجب إلى مكه كو بوا تو رقيبانه مذيه اک کنعانی نے جا کوفلیس میں یا خانہ کرکے اسے گیزہ کر دیا۔ تعبض روا توں رابر به آگ بگولا ہوگیا اورسم کھا ٹی محکومہ کا ایک ایک الكاظردم لول كار اس الكرمقصد كے لئے ساتھ ہزار كا اكرانك جرارتیارکرکے انقیوں کے ساتھ مکہ کی طرف حل پڑا۔ راستے میں بمن کے ایک رئیس دونفرنے روکنا جا ہا۔ نویت جنگر تك مهجى : دونفرشكست كهاكرزنده گرفتار ببوا \_ پيرنقيل بن جيب ختفي ز مزاحت کی بھی کے بیا ہوکر گرفتار ہوا۔ ابر ہسنے استحتل کرنا جا ہواس جان بجانے کے لئے کہا مجھ فتل مت کرعرب مک رمبری کا کامرائی دول گا۔ ابرہرنے جان تھنی کی اس کی رہنائی میں ابرہدجب طائف مہنی سعود بن معتب تعقی کھ آ دمیوں کے ساتھ ملا۔ اور اظہر اطاعت کے بعدا بورغال کوہمراہ کیا کہ ابر ہر کو مکہ تک بہنجائے یہ غدارش بہنچ کرمرگیا۔ وہیں اس کی قبرہے۔ اہل عرب جب اس کی قبرسے گزرتے ہی في المعمس ميں بہنے كر طراؤ دال ديا - يہيں سے اسود بن مقصود تے ہمراہ کھ سوار بھیجے جواہل مکہ سے مویشی پیوط لانے ۔جن میں حضرت عالمطلب کے بھی جارسوا ونٹ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کوجب اس کی خبر ملی توابر بہے یاس تشریف ہے گئے۔ ان کی بارعب پرشکوہ صورت کود پھھتے ہی ابر ہمہ يرا زبين يرفرش يرميطا ورحضرت عبالمطلب وهي اينے برابر شھایا۔ آمدی غرض پوھی مضرت عبدالمطلب نے اپنے اوٹوں کے لئے کہا۔ ابرہدنے چرت سے کہا۔ یس مجتا تھاکہ مکہ کا سردار کوئی ذی قل

انسان اوگاتم وزے المق بلے۔ میں کعبہ دھانے آیا ہوں جوتمہارامعبداور شان وشوكت كامركز ب اس كى فكرنهيس موسينوں كى فكر ہے۔ حفرت عدالمطلب نے فرمایا ۔ اونٹ میرے بین اس سے محصان کی فكرب كعبررب الغلين كاب وه خوداس كى حفاظت فرمائ كاراكس جواب سے ابر ہر بہت منا ثر ہوا۔ اور ان کے اونرط واپس کر دیئے جفرت عبدالمطلب في ان تمام اونول كوقلاده بهنات ان يرجل دالے ان كورات برنت ن بنائے اور انھیں جرم میں قربانی کے لئے چیوڑ دیا۔ ابر مہم کی شکر شى سے قریش كوسخت تشويش كلى - ابر بہرسے مقلبطے كى ان میں تا ب نديقى - كهال أيك باقاعده حكومت كيكل كانتول سي الماسة بیراسته منظم سانهم بزار نوح جرار ا ورکهان به همی عربنی دست بے سرسامان۔ ابل مله نے حسب دستور بہاڑ برجا کر حضرت عبد المطلب کے وسیلہ سے د عامانگی ۔ اثنائے دعا میں حضرت غبد المطلب کی بیشانی پر ہلانی شکل کی تجلی پیدا ہوئی اننی تیز کہ اس کی کرنیں بیت اللہ پریڈیں ۔ اسے دیکھ کر عبد المطلب ني فرمايا- يرنشان طفرب اطينان ركهواب كوني انديشة نهن عصرسب اہل مکہ کو بدایت کی کہ برہاڑوں میں ملے جائیں۔ خود مکہ ہی بیس مے نت ن طفرد يكهن بعرهي حضرت عبدالمطلب كوچين نففا . دركعه كاحلقه ہاتھ میں لے کرنہایت رقت کے ساتھ پر دعا مانگی۔ لاهوان إلى ويمنع رصله ف امدع رصالك الله - برشخص لینے گھری حفاظت کرتا ہے۔ توبھی لینے گھری حفاظت فرا وانصُر على 'ال الصليب وعابديد اليوم 'الك صلیب سے پجاریوں سے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مددنسر ما لايغلبن صليبهم ومحا لهم اب امحالك ان کی صلیب اور نوج تیری نوج پر مرکز غالب نه آیے

جی واجسیع بلادهی والفیسل کی یسبواعی المشاری بین بوری آبادی اور باهی گلیبیٹ لانے بین اکریری طل حایت بین رہنے والون ارتبار المشاری میں اکریری طل حایت بین رہنے والون ارتبار المشاری میں الموں نے تصدی اور تیرے اللی ابنی بہالت کی وجر سے اپنے مرکسا تھ تیرے حرم کا انہوں نے تصدی اور تیرے اللی اپنی بہالت کی وجر سے اپنے مرکسا تھ تیرے حرم کا انہوں نے تصدی اور تیرے اللی کے بعد صفرت عبد المطلب ایک اور نجی جگہ کھڑے ہے ہوگئے کہ رجیب بردہ غیب کیا منود ار بہون اسے ۔ زرقانی بین ہے کہ ابومسعور تھ فی بھی مرس عبد المطلب کے ساتھ تما شا دیکھنے کے لئے کھڑا تھا۔

اصحاف لی پیش قدمی

ابر بہ نے بیج ترکے شکر درست کرکے ایک آ زمودہ کا رسر دارشاط میں کہ کے میں کہ کی سرکر دگی میں کہ کی طرف بھیجا۔ آگے آگے ہاتھیوں کا جنڈ تھا جن کی سرکر دگی میں کہ کی طرف بھیجا۔ آگے آگے ہاتھیوں کا جنڈ تھا جن کی سرکر دگی میں تھا۔ یہ دل بادل حب کمہ کے قریب بہنیا اور سالار کی نظر عبد المطلب کے پیرشکوہ چہرے پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور بوت جن لگا جیسے ذریح کے دقت جا نور جبالا اسے ہوش میں آنے کے بور حضرت عبد المطلب سے سامنے سجدہ میں گر بڑا۔ اور کہا میں شہا دت دیتا ہوں کی مردار ہو۔

ایمی حالفیل سفیدگا ہوا۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کے روبر و ہوا۔

بیٹھ گیا۔ بھر سجدے بین گرگیا۔ حالانکہ یہ اتنا سرش تھا کہ بھی ابر ہہ کے ہی آگے

نہیں جھکا تھا۔ جب کہ دوسرے ہاتھی اسے سلامی سبحدہ کیا کرنے تھے۔ اللہ

عزوجل نے میل سفید کو گویائی عطا فرمائی اس نے نور محدی برسلام بڑھا۔

بھراڑگیا۔ ہر خبد آئٹس مارے گئے مگر نہ اٹھا مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے ہوا۔

بھراڑگیا۔ ہر خبد آئٹس مارے گئے مگر نہ اٹھا مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے ہوا۔

بھراڑگیا۔ ہر خبد آئٹس مارے گئے مگر نہ اٹھا مکہ کے علاوہ جدھر موڑتے ہوا۔

کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ امیہ بن صلت کہنا ہے۔

کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ امیہ بن صلت کہنا ہے۔

اصحاب فيل كي شبابي

ان ظیم نشانیول کے دیکھنے کے بعد بھی جب ان مُتمرِّد یُن کے ارا دیے وقت آگیاکه انفیس پوری سزادی جائے۔ اس کے لئے اس بہدی ۔ نامطاق نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی فوج بھیجی جن کے ور ہے۔ دیگاں اور چوبخوں میں مسور کے برا برکٹ کریاں تھیں ۔ ان پرندوں نے ابر مرکے ت كررسنگ بارى كى صب سے تام الك ريا مال بوگيا بسنگريزه سرير يرتا نود بهما وكرسريس كلفتنا اوربدن كوحيركم بارموجانا بهي نهيس سوارول تخييب مواروں کو چیبیتنا ہواز مین پرمہنچنا۔ ہر شکریزہ پر اس کانام کندہ تھا جسکے صے کاوہ ہوتا۔ ابر ہم کا حصہ بھی اس کے سریر بڑا۔ اس سے اثر سے اسے چىك بىل آئى ـ يور بورسرگل كرگرا ـ انجىرىيى دَل پيشا اورزمانة بك رسوائي اورطرح طرح کی ا دبیت کے بعد ہلاک ہوا۔ اسٹ غلاب المی کی تاب منہ لاكريوري فوج سراسيمة وكرجهاك كطرى موني مكرجهاك كركهان جاني ابن المفروالالم الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب بھاگنے کی جگہ کہاں اللہ مکرٹے والاس بعد بنوٹ کٹا نکٹا شکست خور وہ لیا ہے سے سب وہاں ڈھیرہوکررہ گئے۔ کعیددھانے کاحوصلہ رکھنے والے ما دُل كى ترايتى بروى لاستول سے وادى كمريك كى۔ نعود بالله من عضبه وغضب رسُول،

صرف ابر مهر گاوز بران کی تبایی کی دا سان سنانے سے لئے جسشہ

وایس ہوا نخاستی کے درمارمیں پہنچا سب کیفیت بیان کی ایک برندہ اسکر ساته ساته عقا حب بوری دانشان سناچکاس نے سنگ ریزه مارااور پھی وبين زشي زشي رفضند ابوكيا ـ

ا بك روايت ميں ہے كفيل سفيدا وراس كل مهاوت اور سأميس كر محرر یه دونون زنده توریع مگرمرده سے بدنر، اندھے ایا ہیج ہوگئے۔ مکریس عرصہ ی کے دن بورے کے اس کر بھیا۔ مانگ مانگ کرزندگی کے دن بورے کئے ا

حضرت أم المومنين عا تشهديقه رضى الترتعالى عنها فرماتى بين نينود ان كواس حال بين بهيك ما نگنة ديجها بيء جب ابر مهداوراس كى نوج كاكام تمام موگيا توحفرت عبدالمطلب ا پنے آ دمیوں کے ساتھ گئے اوران کے اموال اور مولیشی برقیضہ کیا۔ اللہ ع وجل نے سیلا ہے جوان کی نایاک لاشوں کو بہا کر شمندر مرتھ نیا آیا۔ ارہا صاب نبوت کی فہرست میں اصحاب لی تناہی سب سے ظمر وروش ہے اسی لئے قرآن کریم نے اس کی طرف نماص طور برمتوم فرمایا ہے الُوْتُركِيْفُ نَعُلُ رُبُّكُ بِاصْحْبِ لِي الْمُحْدِبِ لِي الْمُ فَيْهِا رَبُّهَا كُمُهَارٍ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الل الْفَيْلِ وَالْوَيْ يَجْعُلُ كِيْكُ هُمُ وَفِي اللَّهِ مِي مِورِدُكَارِ فِي الْحَلَّى وَالون كاكِيا مالكِيا وَأَرْسَلَ عَلِيهُمْ طَيْرًا اجَابِيكَ فَ كَياان كادادُن برباد فكردالااوران ير

تَرُمِيهُمْ بِحِجَارُةٍ مِنْ سِجِيْلٍ. پرندوں كے جنديمي جنوں نے الله الله المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامِ المَامِ المَامِ

رسورة الفيل)

واتعفیل اتنامشہورومعروف ہے کہاس کی صداقت سے انکارنہیں كياجاسكتاءاس في ايك طرف يورك ملك بركعبه كي عظمت وطلال كا كم يجهاديا تودوسرى طرف حضرت عبد المطلب كعزوجاه بس جار ماندلگاد ہے۔ بر وایت رانج ولادت باک سے بین دن پہلے سترہ محرم کو یہ عرتناک واقعہ بیش آیا بعض روا بتوں میں ہفتہ کا دن آیا ہے مگریسی طرح درست نہیں جب کہ ولادت ۱۲رزیح الاول دوشنبہ کو ہوئی ہے تو پچین دن پہلے ،ارمحرم کو بدھ کا دن بڑتا ہے جو اس قسم کے سکرشوں کی سرکو بی کیلنے بہلے ہی سے تعین

عفرت امام باقرصی اللہ تعالی عنہ کے قول سے علیم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل بندرہ محرم کوہوا۔ بندرہ اورسترہ کے قول میں تیطبیق ہو گئی ہے کہ ابرہ ہم مغمس میں بندرہ کو آیا۔ اور سترہ کو کعبہ کی طرف بڑھا جس نے اس کی آمد کو اہم سمجھا بندرہ کہا اور جس نے اس کے حلہ کو اس کے حملے کی تاریخ یا در کھی۔ یہ بھی احمال ہے کہ میبنی ہوتا ریخ ولا دت کے اختلاف پر ندہ ب شہور ۱۱ رہی الاول ہوسکتا ہے جفرت ام یا قرضی اللہ اللہ ول ہے۔ اور ندہ ب مختار وس رہے الاول ہوسکتا ہے جفرت ام یا قرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذہب مختاری بنا پر ہو۔ واملائے تعالیٰ اعلی

ولكرخوارق عادات

جس رات نور مسطف سطن آ مند میں مستقر ہوا۔ اللہ عزوجل نے رضوان
خاذ ن جنت کوعکم دیا۔ فردوس کے دروازے کھول دیئے جائیں۔ ایا منادی
نے تمام آسمان وزمین میں ندائی آج نور نبوی طن ما در میں تشریف فرما ہوگیا
آمنہ کومبارکباد۔ اس دن روئے زمین کے تمام بت او تدھے ہوکر گربڑے
تمام چیایوں کو خصوصاً قریش کے جانوروں کوگویا کی عطا ہوئی۔ انھوں نے
بربان فیسے یہ کہا آج اللہ کے رسول سے ان کی والدہ حاملہ ہوئیں۔ رب کعبرکی
فسم وہ تمام دنیا کے امام اور چیاغ ہیں۔ وحوش مِ مشرق نے وحوش مِ مغرب
کو خوش خبری دی قریش سخت قبط اور نبی ہیں تھے۔ درخت سوکھ گئے تھے۔
جانور دبلے ہو گئے تھے۔ اللہ عزوجل نے رحمت عالم کے ورود وسعودی تقر

رش برسائی جس سے وادما ل مھر اداب ہو گئے۔ جانور فربہ تنومند ہو گئے۔ اسی سسالكانام سنةالفرح والابته صرب منه فرما تی ہیں کہ ایا م حل میں حاملہ کوجن کلیف دہ ہاتوں ، دوجار مونا پڑتا ہے ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ ہوئی ہوجھے یہ بھی پتر ر وغیرہ نے پیبین دی کہ ابتدائے حمل میں بو جرمعلوم ہوا بعد میں یہ بھی خرق عادت ہے۔ نیز فراتی ہیں ان دلوں میں نے عالم واقعہ میں رکھ وسے ایک نوزنگل کرتمام عالم میں جھیل گیا۔ اسی کی روشنی میں نے بصری کے تحل دیکھے۔ اور فرماتی ہیں کہ چھ ماہ پورے ہونے پرنواں یں یہ نداسی کے آمنہ تیرے بطن میں عالم کا افضل ترین فردہے جب یہ دنيايس تشريف لأئيس توان كانام محد رصلي الشرعليه وسلم) ركھنا۔ يدبات صیغهٔ دازمیں ہے



AND CONTROL OF THE PARTY OF THE

## تورس الن كاطلوع

آج بہارفلدوادی بہاتمہ میں اترا فی ہے۔ آسمان ابنی انجن کے ساتھ دولت سرائے آمنہ برھی ابواہے۔ ماہتاآب وسطا آسمان برکھڑا ، فضالے بیط براپی نقرئی چاندنی تانے ہوئے ہے۔ آفتاآب بڑی تیزی سے افق مکہ کی طوف بڑھ رہا ہے۔ جبرسل امین ملا اعملی کے نورانی انفاس کی فوج در فوج جلو میں کے دوست بہ کاشا نہ عبداللہ برکھڑے ہیں کارکسنان قصل وقد رہیم آراہ ۔ ملکہ مصرا سید، کواری برول مریم حوران بہشت کے ساتھ خلوب کدہ آمنہ میں جاضر ہوئیں

نورازل اینهٔ جال و کمال فادرکل کامظر دِات وصفات رابعلین کافلیفه اعظم خان کانینه کافلیفه اعظم خان کانائی آلبر خرائن اسموات والارض کامالک و کافلیفه اعظم خان کا نامی کا نامیل ک

ولارت

حضرت آمنفرماتی ہیں۔ قرب ولادت جب مجھے در دشروع ہواتوہیں گھریں ننہا تھی۔ ایک نوفناک آ واُزا نی جس سے میں لرزاھی بھراکی مرغ سفید نے میرے دل پر بازوملاجس سے خوف اور در دجا آرہا۔ اس کے

بعد عنب سے ایک بیاله نمو دار مواجس میں نہایت شیریں مثر بن تفایم نے اسے بی اماض سے ممل کون جال ہوگیا۔ پھر کھ عور ہس غریسے هويين جوينات عبدمناف كي طرح داراز قد تقيل - محص معجب بوايه كمال سے آگئیں۔ وہ خود بولیں ہم \_\_\_\_ آسبہ زوج فرعون اورمرم بنت عمان ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ حوران خلدآپ کی فدمت کی سعادت جال کوئے مر یئے آئی ہیں۔ فرما تی ہیں میرا عال سخت نازک تھا۔ کمحہ بلمح عجیب عجیب خونیا ک سے خوفناک آوازیں آتی رہنی تھیں۔ اسی اثنا ہیں دیبائے سیفید کے بردے آسمان وزمین کے مابین نان دیتے گئے۔ اور کھ لوگ نقرنی چھاگل راؤٹا) لئر نسمان وزمین کے درمیان کھڑے ہو گئے ۔ برندول کے ایک بھنڈنے میں گھرکھرلیا۔جن کے منقارزمردے اور بازویا قوت کے تھے۔اللہ عزوجل نے غیب کے پر دے ابھا دیئے ہیں نے تمام روئے زمین کو دیکھ لیا میں ز علم سنر نصب کئے ہوئے دیکھے۔ ایک کعبہ کی چھت برایک مغرب اللاالک شرق میں۔ میں عالم غیب کے ان مجرالعقول گوناگوں کرسموں کے نظارہ يس مُحوَتَقَى كُرْمِهُوبِ رَالِطُلِّينِ اسْ فاكْ دَانَ يَتِي مِينَ تَشْرِيفِ لائے۔ رُتِ صر علىدافضل الصلوات بقى دفضلدوسلم علىداحسن الشلمات يق د رحسنه وعلى الروصحيه د المساّابدًا. زيين برقدم ركھتے سي سجده بيس سرد كھ كركلم كى دونوں انگلياں آسان كي طرف الثقاكرا يبيغ رب كے ساتھ راز ونيا زمين شغول ہو گئے جبراقدس ہر مر کی گندگیوں سے پاک تھا۔ ناف بریدہ اورمختون تھے۔ ایک ابر کاٹکرڈ آآبا انھیں لے کرنظروں سے اوجیل ہوگیا۔ ایک آوازانی ان کوعالم کے تمام خشک و ترکی سے کراؤ کسب سے ان کا تعارف کراؤ میلیہ د كھاؤ۔ نام بتاؤ۔ ان كانام آسى ہے۔ يہنرك مطانے والے ہيں۔ دوسرى روایت مفصّلاً یوں ہے کہ بعد ولادت ابرکابہت بڑا جمک دارگڑانمودار

ہوا۔اس بیں سے کھوڑوں کے بازووں کی سرسراہ بٹ ،بات جیت کی آواز بن سنانی دے راسی تھیں۔ بدابر استحفود کومیری گودسے نے کرغائب بوگيا - بيريس نے سناكونى كهرر بائے - محدر اصلى الله عليه وسلم كوتمام زين ميں يم عمرا و تمام ارواح جن وانس ملائكه وحوش وطيور كوبهجيواؤ . اورانفيل علي آدم معرفت شيث يشجاعت نوح - ملت ابراسيم السان المعيل رضا الماسخ. نصاحت صالح يحكمن لوط يشرى بعقوب يشارت موسى صرابوب طاعت يونس - جهاديوشع - صوت دا وُد - حت دا نيال - وفارالياس عَصمت يخي -زبيسي عطاكر كيتمام تغيرس كأخلاق سيمزين كردو اس كي بعدادل جھٹ گیا۔ ہیں نے دیکھاکہ آب سنرر تیبن کیوے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اس كيرك سے يانى ليك رواسے - آوازآن كيانوب محدرصلى الدعليه وسلم)كو تمام دنیا برقبضه دے دیاگیا دنیا کی کوئی مخلوق باتی نندری جوان کے قبطنهٔ اقتدار وحيطة طاعت ميس نه بور اب ميس نے جرئ الور كود يھا ما وتمام كى طرح تاما ن بتها اورصبم اقدس سے مشک ا ذفر کی لیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ بھر بن مخص نظرا کے۔ ایاب سے ہاتھ میں بیاندی کا چھاگل تھا۔ دوسر کے ہاتھ زمردسبر کاطشت تیسرے کے ہاتھ میں ایک جمکدار انگو تھی تھی ب سے آنکھیں خیرہ ہور ہی تھیں ۔ انگو تھی گوٹ ت باردھو کر حضور سیرع الم رصلی الشرعلیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت نگا دی ۔ بھر عفورکورشین کیرے میں لیسٹ کراٹھایا اورتھوڑی دیر کے بعد مجھے سےرد روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وقت ولادت میں حاضرتھی۔ پیسعادت مجھی کونصیب ہوئی کہ اس عالم میں تشریف لانے کے بعدسب سے بہلے میں نے ہی انخصور کو اپنے ہاتھوں ہیں لیا ۔ آنخصور کے دسن اقدس سے

كونى أوازيكى غيب سيكسى نےجواب ديا۔ يَزْحُول الله ورماتي بين - أنخفوركة تشريف لاتي بي عظم نوري يلاجس سيرزة وغرب روسنن ہوگیا جٹی کہ میں نے اس کی روشنی میں سنام کے مح بھ برجیت سم کا نوف طاری ہواجس کے اثر سے میں کا بینے نگی بھرا کہ او دامنی طرف سے پیدا ہوا۔ اور سی نے کہا انھیں کہاں نے گئے تھے کئی اور ز بواب دیا۔ انھیں مغرب کی جانب لے گیا تھاا ورتمام مقامات متبرکہ کی رک كرالابا - بهر مانيس جانب سے ايك نور پيدا ہوا۔ اس ميں سيھي كسي نے روها كهال نے گئے تھے كسى نے جواب میں كہا الفيس مشرق كى جانب لے گاتھا اور تما مرتفامات متبركه كي سيركرالايا ـ النفيب حضرت أبرابيم خليل الله كي مت میں بھی بیکن کیا۔ اور انھوں نے اپنے لختِ عبر کوسینہ سے لگایا اورطہارت ورکت کی دعادی۔ عثمان بن العاص كي والده فرما تي ہيں ہيں اس وقت موجود تھي . ہيں نے دیکھاکہ تمام گھرانوارسے درخشاں ہے اورستارے بھکے ارہے ہیں علوم ہو المبعے زیبن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ موہ ہے رہ ت پر رہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے قریب تھا۔ آدھی دات کے بعد میں نے دیکھا کعبہ نے مقام ابرا ہیم کی جانب ہجد کیا ا ورتيه جير رڙھي۔ الله اكبر الله اكبررب الشريك برله الدسك براب محمد المطفئ الانقدطهربي الشرمح تمصطف كاپرود دگارسه. اب ربى من انجاس الاصب مع مرب بروردگارنے بوں کی بھت وارجاس المشركين ما المشركين كائندگا سے إلى كيا۔ غيب سے ايك آوازآئى - رب كعبه كي تسم سب لوگ سن او حق تعالیٰ نے کعبہ کوبرگزیدہ کرلیا۔ اورآنے والے نہنشاہ رسالت کا کعبہ کوقبلہ

میں بنایا کید کے ارد گر دیقنے بت مظامر طرح ہے ہوگئے۔ اورسب میں بنایا کید کے ارد گر دیقنے بت مظامر طرح ہے ہوگئے۔ اورسب اور اور ایت بہل منہ کے بل اوندھا گر بڑا۔ ایک نداآئی ۔ آمنہ سے بطرماک سے بڑابت بہل منہ کے بل اوندھا گر بڑا۔ ایک نداآئی ۔ آمنہ کے بطرماک ے جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم ، عالم اسکان میں رحمت کے دل بادل لئے سے محد عبرالله بن عمروبن عاص رضى الله تعالى عنها سے مروى سے كه۔ الفران بن عين مام كاايك را هب رشائها. آنخضور كي ولاَ دت كے قرب وه اکثر کھا کہ تاتھا۔ اہلِ مکہ تم میں ایک لڑکا بیدا ہونے والاہے جس کی تمام عب اطاعت كريب كے۔ اور وہ عمر كابھي مالك بوگا-کہ میں ہوتھی لڑ کا بیدا ہوتا۔ اس کے جالات دریافت کرتا جب تخفور کی ولادت ہوئی حضرت عبدالمطلب نے سیح کواسے اطلاع دی۔ اس نے بوجانام كياركواه عبدالمطلب في بتاياد محرد اس في كماكريه وي الركا تي بين حبل كالذكره كياكرتا عقامين المفين نين نشانيون مع انتا أبون -اک ۔ ان کے طائع سے جوکل طلوع ہوا۔ دوسے یہ کہان کی ولادت دوشنہ کو ہوگی۔ تيسرے ان كے نام سے۔ اسی طرح کاایاب واقعدایک بهودی کلید جوسیسله تحارت مکمیس رہتا تھا۔ شب ولادت اس نے پوچھا۔ اے قریش تم میں کوئی لوکا پیدا ہواہے جس سے بو چھا تھا اس نے لاعلی ظاہر کی۔ اس بہودی نے بتایات اك الاكابيا بواس جوفائم البين سے اسكے دونوں شانوں كے درميان مهر بنوت بنوگی تفتیش کرنے بر آنحفه ورکی و لادت کا بتہ حلا۔ بہودی کوحفرت آمنے یاس لے گئے۔ بہودی آنحفور کی ایشت

الم كمد كے قريب وا دئ فاطمه ميں ايك كا وُں ہے ١١ جيب اشرف)

مبارک پرمبر بوت دیجتے ہی ہے موشس ہوکر گریا۔ ہوش میں آنے کے بعد بولا۔ اب بی اسرائیل سے بوت می ۔ يوں ہى حضرت حتيان رمنى الله تعالى عندسے منقول ہے كدس و قديہ ولادت بإسعادت سات آتھ سال کا تھا، ایک دن صبح کے وقت ایک بری کو چینے چلاتے دیکھا لوگوں نے بوچھاتھ پر کیامصیبت ازل ہوئی ہو و بول آج طالع احدظا مربوگيا ـ وه آج بيدا بو كئے ـ شهنشاه کونین کی آمدآید پرجوعظیم انقلابات رونما ہوئے ان میسے جنديه بيل-ا \_\_\_\_\_ آ تشکدہ فارس بھے گستا شپ نے زردشت کی تخ کہ برمجوسیت اختیاد کرنے کے بعد ہزارسال نہلے قائم کیا تھا۔ اور اسسر وقت سے ہے کا ب مک مجھی بجہا نہ تھا۔۔۔۔۔ دفقہ سرد ہوگیا۔ مِي أَيْ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مانكل سو كھ كيا۔ ٣\_\_\_وادى ساواجوبهك دريا تعا بزارسال سن حثك يرانها منم بسيس كسرى شاه ايران محل مين زبر دست دلزله آياجس كے بھلے سے اس كے يوده كركر اوٹ كركر الس یہ زمانہ نوشیروال کا تھا اس نے کثیر دولت صرف کرکے یہ دنیا کا ہو ومعروف محل بنوا یا تھا۔ اتنا یا کدار تھاکہ ہارون الرشیدیے اس کے دفلنے ماصل كرنے كے لئے دھ واكر كھو دنا جا ہاكام شروع كرا ديامگر كاميان بوسكا زلزك اوركنگوں كے توشف نوشيروال كے دل ميں خوف وہراكس پیدا ہوالیکن اپنے کو قابویس رکھ کراس کو چھیانے رکھا کسی برطا ہرنہ

ات کے چیف جسٹس مو مان نےخواب دکھیا جنڈ نیز وطرار موروں کو تصینے ہوئے آئے ہی اور دملہ ارکر کے بلا ذفارس الني أن بدا اون بياس المرعم معلوب مول كي م نوث رواں نے کا ہنوں کے پاس ان احوال کی تقین سے لئے آدمی اس زمانہ پر شطیخ نامی ایک عجب لخلقت کا ہن تھا۔ اس کے بلا من مس جورن تھا۔ اور نہ کھویڑی اور نہا کیلیوں کے ماسواکیس مری تھی۔ ریر دن میں کوئی امتیاز ندتھا۔ سینزمیں مندتھا۔ اسے کہیں ہے جانا ہوتا تو رم میں ببیٹ کرکھری باندھ کرلا دلیتے اور جماں جاہتے ہواتے۔ ن دکر جل نہیں سکتا تھا۔ جب کھ یو جینا ہوتا تو دہی کے مشک کی طرح ہلاتے س کے بدن میں قوت آتی اوروہ سوالات کے جوابات دیمان ل عرتقر سالته سوسال تقى علم كهانت بين يدطوني ركفتا تفايتمام كابمنون كا نوٹ رواں کے آدمی جب تطیخ کے باس پہنچے تو وہ عالم نزع میں تھا برواں کے آ دمیوں نے اس کوسلام کرنے کے بعد نوشیرواں کاسلام ہنجایا لیکن مطلح نے کوا نی جواب نہیں دیا۔ 'نوشیروا*ں سے* قاصدنے کھاشعار يرتق من مسري كاسوال ندكورتفا يسطيحان اشعاركوسن كرمنبسا أوربولا جس وفت قرآن کی الاوت ہونے نگے۔ اور صاحب عصا ظا مرمو عالی اوروادی سماوا پہنے گئے۔ دریائے ساوہ خشک ہوجائے یہ تشکدہ فارٹس بحصائے اور مطبح مرجائے، شطبح آننا ہی کہنے یا یا تھاکداس کی درخ کل گئی۔ \_ تمام عالم كے بت اس رات اوندھ منگر براے حضرت عدالطلب كاجشم ديدوا قعه اويركررا - قريش لينعبت كم تفان برالانه ملالكات عقد الفاق سے يدايام ملے كے تھے قريش سے اس رات

دیکھاکہ بیئت اپنی جگہ سے گر بڑا۔ جلدی سے دوڑے گئے اوراسے اٹھاکر سیدھا کھڑاکر دیا بیکن بھر گر بڑا۔ دوبارہ اٹھایار کھا گر بھر گر بڑا ہیں قریش نے بھر بیسری مرتبہ اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کی جگہ نصربہ کیا اب اس کے جون سے آواز آئی۔

تردی بمولود اضاءت بنوره جمیع فی اج الارض بالشی والغرب بالک بهوگئے اس مولود کی پیدائش سے میکے نورسے بشرق وغرب کی تام کیاں جائیں وخرت لدالاو ثان طراوارعات قلوب ملوك الارض من الرعب اورتمام بت گریڑے اوراسکی ہیبت سے، روئے زمین کے تم بادشا ہوں کے دل ازاعظ

تاريخ ولادت

تاریخ دلادت کے بارے میں کئی اختلاف ہیں کون ہمینہ تھا۔ اس ہیں چھ قول ہیں ۔ رہیج آلاول ۔ رہیج الآخر۔ رجب ۔ رمضان محرم مصفر اسی طرح جو لوگ رہیج الاول کوماہ ولادت مانتے ہیں ان میں تاریخ کے بارے میں شدیداختلاف ہے ۔ سات اقوال ہیں ۔ دو۔ آٹھ ۔ دس ۔ بارہ یسترہ ۔ اٹھارہ ۔ بائیس ۔ رات کاوقت تھایا دن کا۔ جگہ کون سی تھی۔

صدیوں کی بحث وتمحیص کے بعد یہ طے ہو جگاہے کہ ہمینہ ربیع الاول کا مقا۔ وقت صبح صادق کا اور عبد کہ معظمہ اس جگہ جہاں چند سال بہلے کا مولد باک کی عارت موجود تھی۔ جسے ڈھا کر بخدی حکومت نے برابرکر دیا ہے۔ دن کے بارے میں البتہ کوئی اختلاف نہیں۔ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن تھا۔ لیکن تاریخ کا مسلم قبنا پہلے بچیدہ تھا اتنا ہی آج بھی ہے۔ جہوراس کے قائل ہیں کہ ۱۲ربیع الاول ہے۔ حتی کہ ابن جوزی وغراس نے اس براجاع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ علامہ زرقانی شرح مواہب بین ولتے ہیں۔

مشہور بہ ہے کہ انخطور ملی الدعلیہ ولم دوشنبہ کے دن بارہ زیع الاول کو پیدا بوئے یہی امام مغازی ابن اپنی وغیرہ کافول ہے۔ ابن کیٹرنے کہا جمور کے نزدیک بہی شہور ہے۔ ابن جوزی وابن جزار نے اس میں مبالغہ کیا اوراجماع نقبل کرڈوالا۔ اسی پرعمل ہے۔

والمشهورانه صلى الله عليه وسلم ولديوم الا تنين ثانى عشريس ولدي وهوقول عمد بن الحق بن يسا الما المغازى وقول عمد بن المهود وبالغ وهوالمشهور عند المحلود وبالغ الما الموزى وابن المحزار فنقلا فيه الاجاع وهوالذى عليه العمل المربط عروه والذى عليه العمل المربط عروه والذى عليه العمل المربط عروه والذى عليه العمل المربط المرب

سین علم بدیت کے ماہرین کا اس پراجاعہدے کہ اٹھ دبیع الاول کو ولادت ہوئی۔ اسی میں ہے۔

ورورك ورود المنان المن

الميهاي ويحدي وارسي هطا

الزيج عليه.

اور ایک قول یہ ہے کہ آٹھ دیم الاول کو ولادت ہونی اسے حیدی اوراس کے استاذا بن حزم نے اختیار کیا۔ فضاع نے عبون المعارف میں اہل زیج (توقیت) کا اس براجاع نقل کیا۔

لیکن سیرہ البنی وغیرہ میں تاریخ ولادت وربیع الاول تحریر ہے۔اور یمھرے مشہور ہیئت داں محمود پاشافلکی کی تقلید ہے ۔محمود پاشافلکی نے ایک رسالہ ننائج الافہام سکھا ہے اس میں بڑی عرق ریزی سے یہ نابت کیا ہے کہ بیجیج تاریخ ولادت وربیع الاول ہے۔اسی کا اقتباس جاسشیہ

سیرة النی میں یہ ہے۔

د صحیح بخاری میں ہے کہ حفرت ابراہیم رشہزادہ سرکاررسالت) کے
انتقال کے وقت آفتاب میں گئن لگا تھا۔ اوردس ہجری تھا اوراک وقت آپ کی عرکا ترسٹھواں سال تھا۔۔ ریاضی کے قاعدے سے صاب گانے
سے معلوم ہوتا ہے کہ دس ہجری کا گرہن ، جنوری مسال عرکہ تھر بجے تدمنظ

پرلگاتھا۔اس صاب سے ابت ہوتاہے کہ اگر قمری ترسٹھ برس تھے ہمار آپ کی پیدائش کا سال الحقیم ہے۔جس میں ازروئے قوا عدرویت رہع ال كى نېلى مارىخ ١١ يرىل كے مطابق ہے۔ تارىخ ولادت ميں اختىلاف مے اليكن اس قدرمتفق عليه بنے كه وه ربيع الاول كا مهينه دوشنبه كا دن تھا۔ تاریخ آتھ سے کے بارہ ک بین تھرہے۔ ربیع الاول ندکورکی ان تارکوں میں دوشنبہ کادن نویں تاریخ کو پڑتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر ماریخ ولادت قطعًا مرت کی دوسری اردوکتاب رحمته للغلین میں بھی اسی کو اختیار کیا تاریخ ولادت میں موزمین نے اخلاف کیاہے طبری وابن فلدون ارتار خمابوالفدا نے دس تھی ہے مگرسب کا اتفاق ہے کہ دوشنبہ کا دن وربيع الاول كے سواكسي اور تاريخ سے مطابقت نہيں كھا تا اس لئے ور ربيع الاول بي مجيح ہے ۔ ناریخ دول العرب والاسلام میں محدطلعت مگر عرب نے بھی ور تاریخ ہی کو میحے قرار دیا ہے۔ (صلم نے ۲) محودیا شافلی کی تحقیق براز روئے تواعد ہیئت کلام یکوه کن کاه بیار سے کمنہیں اس لئے اس مُرتبع وادی سے ناظرین کوبچاتے ہوئے ہم حید عام فہم معروضات بیش کرتے ہیں۔ اس میں دورائیں نہیں کسی واقعہ کو قباس سے ثابت رنا باریخ نویسی نہیں افسانہ بگاری ہے ۔جب کہ اس واقعہ کے بارے ين تاريخي شهاديس موجود مون. بان اگرروايات مختلف بيون. تو كسي ا کے روایت کو تیاس سے ترجیح دے سکتے ہیں۔ تاریخ ولادت کے بارے میں رواتیں موجود ہیں۔ان روایتوں میں سے سی ایک روا كوترجيح دينے كے علم بيئت كى ننهادت بيش كى عاسكتى ہے ان

روایتوں سے الگ کوئی تاریخ معین کرنی اگرچہ وہ علم ہدئت کی مدرسے ہو ا صول سوائح بگاری کے بالکل خلاف ہے کتف صدیث وسرکا ایک ایک وق رُه عليه آب كوفرنايي كى كونى روايت كيس نيس طى اس كامطا ہے کہ 9رکو ولادت مبارکہ مذہبونے برمیز مین وارباب سیرکا اجماع مُولّف ے۔ اس اجماع کے خلاف قواعد روبیت کی مردسے و تاریخ متعین کرنی اس اس اس متفق ہیں کہ علم فلکیات کے معان کرنی کی طرح اِلائت قبول نہیں ۔ خود علمار ہیئت اس مِتفِق ہیں کہ علم فلکیات کے تام قوا عد عمینی ہیں۔ روا بات صحیحہ کے مقابلہ میں تحیین پر عفروسہ کرنا بھی بھی ما اور عدی این داری نہیں کمی جا گئی ۔ دیا نت داری نہیں کمی جا گئی ۔ ما ریسی بھرصاب کی علطی بہت مکن ۔ ادنی سی بھول جوک سے مالی میں حضرت ارائیم صاب کھ کا کھ ہوسکتاہے ۔ بہیں دیکھنے حاشیہ سیر واپنی ہیں حضرت اراہم رضی الله تعالیٰ عنه کا یوم وفات ، جنوری تخریر ہے۔ اور رحمۃ للعلین میں ۲۷ر جنوری اِن میں کون ضبح ہے یہ کون تنائے؟ ا \_\_\_\_ے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال قمری تاریخ تقی بہ جاشیہ سیرہ ابنی میں نہیں مگر رحملے لیکن میں ۲۹ رشوال اور د دوشنبہ کالکھاہے۔ اور ازرو بے قوا عدسورج کہن قری مہینے کی تین آخری تاریخ ں کے علاوہ اور سی تاریخ میں لگ نہیں گتا۔ ایک کی تحقیق کے مطابات ت مر کا شوال کو ، جوری تھی۔ دوسرے کی تھیت سے مطابق، اجورہ ان دونول میں کون صاب درست ہے۔ بیصیلہ کیسے ہوہ چلئے آپ کی وکشی سے ہم مان لیتے ہیں ربع الاول كي ۾ ماريخ كو دونت نبه تھا. توجب او كور وشنيه تھا تو دو كوهي شن اوگا پھر دوكو چوڙ كر ١٩ كى ترجيح، ترجيح بلامرني بي بين ترجيح معدوم ہے كيونك ابھی گزر دیکا ورکا کوئی قول نہیں۔ اور دو کے بارے میں روایت ہے تو ترجیح الوگی تو دو کو نہ کہ ۹ رکو۔ اوراگر بغیرروایت کے ۹ کی ترجیح پراصرار سے تو

ویسے ہی ۱۹ر دیسے ۲۳ رویسے ہی ۳۰ر بھیر ۹رکے اختیار کی وجہ ہے الغرض مفیں محققبن کے تسلیم کر دہ اصول کے مطابق ترخیج اگر ہوگی تی طرب ہے۔ استحقیق میں بنیاد نجلطی پہرہے کہان لوگوں نے روایوں كويس بيثت والكرايني سيختلف فيه باتون كومتفق عليه بناكر وكوافتيا ر پی بی سے مشلاً محشی سیبرتہ البنی تکھتے ہیں۔ کرلیا ہے مشلاً محشی سیبرتہ البنی تکھتے ہیں۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے لیکن اس قدرتفق علیہ ہے کہ وہ دبيع الاول كامهينه اور دوشنبه كادن تقا اور تاريخ اتقص كے كربارہ تك تاریخ ولادت میں موزمین نے اختلاف کیا طبری وابن فلدون نے الرتاریخ\_ابوالفدا نے دستھی مگرسب کا اتفاق ہے کہ دوسند كادن ٩ ربيع الاول كے سواكسي اور ناریخ سے مطابقت نہيں رکھتا۔ ان لوگوں نے جن من یا توں کو متفقہ بتایا ہے۔ ان میں سولئے اسکے كد دوشنبه كادن تفاء اوركوني بالمتفق علينهي و نهبينه نة ارتخ كامرس ہے کربارہ بین خصر ہونانہ دوشنبہ کے دن کاصرف ۹ر رہیج الاول کے ساتھ مطابق ہونا۔ مہینے کے بارے میں جونکہ راج مختار ہی ہے کہ ربیع الاول ہے اس لئے ہم اس سے قطع نظر کرتے ہیں۔ بقید باتوں سے بارے ہیں طول طویل ا شها د نوں کے بچائے زر فانی علی المواہب کی پیرجا مع عیارت بیش کرتے ہیں فقيل انه ولد للبلتين خلتامن ايك قول يهم كم ارتخ ولادت دو ربيع الأول بدقال صدر مغلطاتي وفيا ربيع الأول هم يدمعلطاتي كاول لمان خلت منقال الشيخ قطب ہے۔ ايک قول يہدے كرا تھے ہے ا الله بن القسطلاني وهواختياراكثر قطب الدين قسطلاني فرمايايي اكثر 9.0.0.0.9.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.

محدثين كالختار اورابن عباس وجبيربن مطعم سے نقول ہے۔ اکثر ماہرین ارخ اور حیدی اس سے اساذابن حزم کابی مختارب - تضائ فيعون المعارف يس المدين كااس يراجاع بنايا- ابن شہاب زہری نے محد بن جیز بن طعم سے اسے روایت کی جوانساب اور عرب کی اریخ کے ماہر تھے۔ اور ایک تول یہ ہے کہ ۱ارہے۔ اسی پرابل مکہ كاجيشه سے على بے كدم كان ولادت ك ز بارت اسى تارىخ بي كرتے بيں \_ ایک تول ستره کاہے اوراک اٹھارہ کا اورایک بالیس کا اخیر کے دونوں جس کی طرف منسوم اس بردایت محیخ ابت ا نهيس إورشهور الرزيع الاول دوشنبه كا دن ہے۔ یہی ابن سلی اما مرمغازی غیرہ كاتول ميان كيركي المحاجم ورك

اهل الحديث ونقل عن ابسن أأع عاس وجبيربن مطعم وحواختيا اكثرمن لهمعرفة عذاالشان في يعنى التاريخ واختان الحيدي و وشيخه ابن حزم وحكى القضاعي في أعيون المعارف اجاح احل النويج ويعدور والاالزهرى عن على بجبير إبن مطعم وكان عارفابالنسب وايم العرب ولقيل ولد لا ثنى عشرهن وبيع الاول وعليهم ل اهل مكة قديما وحديثافي نيارة مولده في هذا الوقت وقيل لسبع عشرة وقيل الله المان عشرة وقيل لثمان بقين وقيل أ ان هذاين القولين الأخرين غير صحيحين عن حكياعندبالكلية والمشهورانصلي الله تعالى عليرُوسلم ولد يوم لاشين في عشر ربيع الاول وهرتول محدين اسخت المالمغازى وتول غيرية قال ابن كشير نزد كمشبورب ابن جورى اورابن يزار وهوالمشهورعند الجهوروبالغاب الحود في السيريين مبالغه كيا اوراجاع تقل وإن الخزارف قلا الاجاع وهوالذي على كروالا عمل اسى برب -

الله اس معلوم ہواکہ انبیار اولیارکے مکان مولد کی زیارت جائز ہے۔ اس حکمیں 🚆 مرفن بھی ہے۔ مجیب اشرف

ومياطي اورابوالفدان وس ريع الاول اختياركيا. ان بين افي ائيس كانول ساتط الإصبار الله الغي الوال الله المائي كم الله أتناقوال من توييكنا كيس مجع ب كرات ألله سے لے كرارہ كر مرنز اسي طرخ ينهم تفق عليه نهبس كرست فه ولا دت سے ربیع الاول مر شنز کادن سوائے نوتے کسی اور تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ابھی گزراکہ تر م الم سيئت كاس پراتفاق ہے كاس سال آٹھ دبيع الاول كو دوشني تھا ا مبیت ما می و می ماری دوشنبه کادن نوکو پڑے گا۔ اسی طرح دو سوائیڈیا ا پیز برسبل صدق میں طرح دوشنبہ کادن نوکو پڑے گا۔ اسی طرح دو سوائیڈیا بر رئیں مارے کا بھر نوکی مزجیح کس بناپر ۔اوراگراسے درست مان لیا ہے۔ نین کو بھی بڑے گا بھر نوکی مزجیح کس بناپر ۔اوراگراسے درست مان لیا ہے۔ توترجيح دوكو ہونى جائے كيونكه دوكى روايت ہے۔ 9ركى كوئى روايت نہيں مخصریه که وربیع الاول کا تول روایهٔ درایهٔ کسی طرح اس لائت همی نهیں کا ہے ذكر كياجائے بدجائيكہ استحقق ومختار تبايا جائے۔

اله می گزراکه ان سات اقوال میں پانج لائی غور ہیں۔ ان میں اٹھ ربع الاول کا قول بحث روایت اور درایت ہر طرح رائح و مختار ہے بیجیئیت روایت اور درایت ہر طرح رائح و مختار ہے بیجیئیت روایت اور درایت ہر طرح رائح و مختار ہے بیجیئیت روایت بوں کہ بیر بیدالمفسر بن سیدنا وابن سیدنا حضرت عبدالله بن عباس اور حفرت جبیر بن مطعم جیسے اکا برتا بعین سے تقول ہے۔ بہی اکثر می ڈیمین اور ہم نے اور محد بن جی اکثر می ڈیمین اور ہم نے اور بھی نیت درایت یوں کہ اس برتمام امل ہمیئت کا اجاع تاریخ کا مختار ہے۔ اور بھی نیت درایت یوں کہ اس برتمام امل ہمیئت کا اجاع تاریخ کا مختار ہے۔ اور بھی نیت درایت یوں کہ اس برتمام امل ہمیئت کا اجاع

و المنظمة الم

اب ہم اس بجٹ کوامام المسند مجدد اظم اعلیٰ حضرت امام احدرضا خان صاحب بربلوئی قدس سرہ السامی کے کلمات طیبات پرتمام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ جہاں دنیات میں بگائہ وقت تھے وہیں ریاضی کے بھی امام تھے اس لئے تاریخ و توقیت دونوں چندیت سے آپ کے ارشاد آ قوان مجبل ہیں۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا اس موضوع پر ایک دسالہ بھی ہے قسمتی سے وہ دسالہ ہیں مل سکا۔ جادی الادلیٰ ماساتھ کا تحفیہ خاشمادہ برستی سے وہ دسالہ ہیں مل سکا۔ جادی الادلیٰ ماساتھ کا تحفیہ خاشمادہ

لا۔ اس میں یہ جوا ہر بارے ملے جوہدیہ ناظرین ہیں۔ مسوال :۔ ولادت اقد س حضور پر نورسیدا لمسلبن علی اللہ تعالیٰ علیہ مناب میں سنریا

وسلم كارخ كياب - بينوا توجروا

بخواب، دورات دس باره بستره القاره بانیس سات اتوال بن مگراشهرواکشر دما خود و معتبر دواز دېم ربیع الاول شریف ہے۔
محد معظم پس میشراسی تاریخ محرکان مولدا قدس کی زیارت کرتے ہیں۔
محد معظم پس میشراسی تاریخ محرکان مولدا قدس کی زیارت کرتے ہیں۔
عندانی المواهب والمسادج۔ اور خاص اس مکان جنت نشان ہیں اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ مجلس مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ میں مقدس ہوتی ہے۔ حض افی المدارج۔ علامة مسانی فوال اسی تاریخ میں مقدس ہوتی ہے۔

زرتانی فرماتے ہیں۔

المشهوران صلالته المعالى المعالى المسلول المنازى المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المنازى المسلول المس

شرح مواهب يس المم ابن كثيرس به الشهور عند الجمهور

اسى بين بع هوال ذى عليه العبل شرح بمزيد بين مع هوالمشهور ما نتے ہیں اور اسی پراہل ہیں کا جاع ا مزی کی اتباع میں اعماد کیا اور قول مشهور توليل سيقل كيا دمياطي في المحلي في المحلي الم وسن ارتخ كي هجيح كي "اقول مين ني غرہ وسطیہ کو پخٹ نبہ کے دن یا یا تو ماہ محال ہو ناظا ہر بوجائے گا، علاوہ ول 👺 اول واخیرکے ربعیٰ دواور پایس کے ا ورحقيقي علم شب وروز بدلن وال كو

عليه العك اسى طرح مدارج وغيره مين تعبر كك \_ وانكان أكثر الحدثين والموزين أكرم اكثر محذين اورمورفين أرام الري على ثمان خلون وعليه إجمع اهل الزيات واختاره ابن حزم والجيدى مع اوداس ابن حزم اورهيدى نے وروى عن ابن عباس وجير بربطع في اختياركيا - ابن عباس اورجر برطع في وروى عن ابن عباس اورجر برطع في المناه الم في رضى الله تعالى عنهم وبالاول صلى رضى الله تعالى عنهم سے مروى سے مغلطائ واعتمل لا الذهبي في تذهب بهلا قول صدر مغلطائ كام اوراس و الله الذي المائي المائ التهذيب تبعاللزي في القذيب وحكى المشهوريقيل ومقح الدمياطي عشراخلت اقول وحاسبنا فرجدنا عرة المحرم الوسطية عام ولادت صلى الله تعالى على وسلم يوم الخيس وكانت غرة شهرالولادة الكرية الوسطيتريوم الاحداوالهلالية إلى يوم الاثنين فكان يوم الاثنين الثامن من الشهرول فدا أجمع عليه اصحاب الزيج وبمجرد ملاحظة الغرق الوسطية يظهر استحالة سائل غوه وسطيدك ديجفف سے تام اقوال كا الاقوال مأخيلا الطيرفييان والعبلم بألحق عندمقبلب المسلطين \_

اورفرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم. مانون كاروزه عيدالفطروعيدالأحي فطرك يوم تفطرون واضعاكم يوم يضحن ررواه ابودا ودواليه في والسن عن إلى هريرة

رضى ألله عندبست صحيح روالا الترمنى) وجسند

اورعوفرسب اس دن ہے جس دن جهومسلين خيال كرين بعني أكرجيه فزلدنی الصوم برم تصومون والفطري كسي وصر مثلاً روبيت نه مو مے كى وج يفطرون وارسل الشافعي في مسنده و سے البهقى فى سنني عطاء فزاد فى اخره عن يصطابت نه موا وراس كى نظر تخرى

يوم تعرفون وان لويصاد الواقع ونظيره التي كا قبله موناسي -لاجرم عيدميلا دوالاجمى كمعيداكبرب قول والجمج وسلين كمطابق بهترب ولادن بآك باغتیار عبیسوی ۲۰ ابریل ایم عواور باغتیار کرمی کم عرضه تھی : فارسی کا ہمینہ نیسان تھا۔اس کی 'اُریخ بھی ، ہر تھی ۔ اُفتال س وقت برج حل سے ١٣ردرم وقيقے برتھا۔ اس دن صبح صا دق كاطلوع افق مكم عظمنة دھوی گھڑی سے جا زنجکر بیس منٹ پراورعرب کے مروصہ حال ٹائم سے اونجگر ٤٥ منٹ ير مواتھا "غفر"منازل قمرين تين جھوٹے جھوٹے سارے ہیں۔ اس کے طلوع کے وقت ولاً دت ہوئی یہی تمام انبیار کی ولادت کا وقت

#### رماءت

المنحضوصلي الله تعالى عليه وسلم كوسب سے يہلے تو يبر ابولوب كي ماري نے دودھ پلایا۔ تو یہ ولادت باک کی شارت نے کرابولہب کے پاس گئی ادر تایاکہ آپ سے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھرایک نونہال تشریف لائے ہیں، اس برخوش ہوگر الولب نے تو یہ کوآزا دکر دیا۔ او چکر دیا کہ مارفیس دودھ لاؤ۔ حدیث میں ہے کہ ولادت پاک کیمسرت میں باندی آراد کرنے کے صلے میں عذاب شدید میں مبتلا ہوئے کے با وجو دہردوشنبہ کوابولہب رمندا یں کو تفیف اوجان ہے اور کلمے کی اعلی اورا بھو کے درمیانی گھانی ہے یانی تل جا تلے۔ اسی موقع پرحضرت یے نے مارج میں تخریرفرالمے۔ درس ماسنداست ال مواليد اس مگرسلاد كرنيوالول كے لئے مذب راكه درشب ميلاد آنخفرت على الله تعالى محديد لوك آنخفرت على الله تعالى عليه عليه والمرمر ركنند وبذل اموال نايند وسلم كي شب لادت بين حوشي مناتي س يعنى الولهب كدكا فربود وقرآن درمند الخرج كرتيس مطلب يه عارجت وى نازل شده يول بسرو يملا دانحية ابولب كوجوكا فرتقا او قرآن اسك زمت مِن لارل مِواتَّا تَحْفَهُ يَسِلُ اللَّهُ تِعَالَىٰ عِلِيهُ وندل شيرماريه وي بيهت آخذت جزادادوست تا مال مسلمان که وسلم کی پیدائش برخوش جونے اور بازی ملوست بمبت سرورو بذل ال د کادوده نری کرنے پرزادی کی دیا تھا مسلان كاكيامال بوگاجوانخفرت في ﷺ طربق وی میر باشد ۔(صفّاع یم) مرور المرور الم

نه صرف یخ بلکه کیم علما ہے اسلام الم مل علامہ آری ، علامہ اور طلب قبطلانی علامہ میں علامہ اور طلب قبطلانی علامہ محدین عبد البنانی وجم الله تبال دعتہ واسعتہ نے میضمون اپنی اپنی تصانیف میں ا

تحريركيا ہے۔

اسی توبید نے سیدانشہدا مضرت امیر مرد وفنی اللہ تعالیٰ عدکومی دودھ اللہ ہے۔ اسی دودھ مرت مرد و اسی مختصر من من مندہ سے مفرت مرد اسی مندہ سے مفرت مرد اسی مندہ نے توبید کو صحابیات میں شمار کیا ہے این مندہ نے توبید کو صحابیات میں شمار کیا ہے این مندہ نے توبید کو صحابیات میں شمار کیا ہے این مندہ نے توبید کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور دوسری چیز بھی جا مدینے سے کیڑے اور دوسری چیز بھی جا

كرتے۔

توسیہ کے علاوہ سات دن تک آپ کی والدہ باجدہ نے دودھ بلایا پھر
یسعادت حضرت علیمہ کے نصیب میں آئی۔ اور مدت رضاعت تک آخضونی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علیمہ کا دودھ بیا۔ ان کے علاوہ ارباب سیر بے
ادر بھی چند عور توں کے نام گفت کے ہیں جھوں نے آخضرت میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودودھ بلانے کی سعادت حال کی۔ ام ہمین حضرت عبداللہ کی باندی۔ ام فروہ ۔ علاوہ حضرت علیمہ کے اور ایک عورت انھیں کی ہم قبیلہ اور بی سیلی کی میں کونوں نے جو ل ہی آخضو میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیار کی بیار کی میں کونوں کے قریب گزرے ۔ انھوں نے جو ل ہی آپ کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی اور دودوھ اتر آیا۔ بعض محد ثین نے آخضو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارت اور مبارک ان ابن العمل تا دے در بی کہ ہے۔ اسلم مبارک ان ابن العمل تا دورودھ بلایا یسی حضور کو آپ کی وا

ملا۔ قرمانے ہیں۔ اول کیکہ آنخفرت ملی اللہ تعالیٰ سے بہلے جس نے آنخفرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ واللہ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ والدی تعمید الدی تعمید اللہ تعمید میں۔

دِرا يَّتُه بَهِي بِي يَحِ معلوم بِموْما جِي يُونكُه عا ذَهٌ زَجِّهُ كُوخصوصاً بِمِلَى ولادتِ كَ موقع پر دو سے تبیرے دن دودھ اتر تاہے اور اس درمیان میں نے کوکی دوسے ری عورت کے دور در کی جاجت ہوئی ہے اس کئے قربن قیاس ہی ہے کہ جب یک حضرت آمنہ کو دورھ مذا ترا ہو توییبہ نے بلایا بھراس کے بعد حضرت أمنه يلاني رين-

الحصور فالمحكى كوومار

دہات کی آب وہوا بنسبت شہروں سے صاف اور عدہ ہوتی مے س زمانے میں اہل بادیہ کی زبان بھی قصیح وہلینے اور خالص ہوتی تھی شہر کی زبان میں مختلف بلادے نوگوں کی آمدورفت کی وجہسے خلط ملط ہوجا تا تھا س بئے نثرفار عرب کا دستور تھا کہ بچوں کی برورش بدوی قبائل میں کراتے تھے جنامخ بہت سے بروی قبائل کا دستورتھا کہ وہ سال میں دومرتبہ شہر میں آکریجوں کو لے جاتے تھے امسال تھی حسبِ دستورقبیلہ بنی سعد بن تجرکی کھ عور میں بچوں کے لئے مکہ ایس جن میں حضرت علیم بھی تقیس یہ قبیلہ فصاحت و بلاغت میں اوران کی بستی عمد گی آب و ہوا میں ممتاز تھی جفہور سیدعا صلى الله تعالى عليه ولم نے ارشاد فرمايا۔ ميں تمام عربے زيادہ فيہ ہوں كيونك میں قریشی ہوں ۔ اور بنی سعدین بحریش بلا بڑھا ہوں۔ حضرت عليمه كى سائفه واليول كومان باب والے مال دار يح مل كئے۔

آنخضور الدتعالى عليه ولم كوتيم مون كى وجه سيكسى ني ليا-

المان ایزدی کہ صرت جلیم کو بی بی نہیں ملا ۔ انہوں نے واپس آگراپیے شیت ایزدی کہ صرت جلیم کو بی بی نہیں ملا ۔ انہوں نے واپس آگراپیے شوہر جار ن سے شور ہ کو جھا کہ خالی ہا تھ جانا بھی اچھانہیں آگرتم رائے دولواس ے ہوں۔ عادث نے اجازت دے دی یکیس اور آنحفور کو لے آئیں حضرت آمن نے جب دیکھاکہ دایہ بیکے کے نتیم ہونے کی وجہ سے کھیڑم دہ ہے تودا انسى كے لئے فرمایا۔ اظئرسلی عن ابنا سیکون اے دایاطینان رکھیہ بچہ بڑی شان والابوكا-مرکات موئی تودیکھاکہ آپ سبرتشین جھونے پرسفداونی کیرے میں جت لیٹے ابو نے سورسے ہیں۔ بینی مبارک سے بیاری بیاری آوازاری ہے جال یاک دیکھتے ہی وارفتہ ہوگئی ۔ آہت گی سے قریب جا کرسنہ رہاتھ ر کھا۔ آپ نے نیسم فرمایا اور آنکھیں کھول دیں میری طرف دیکھاجیتم میازی سے ایک روشی کی کرن تھل کرا سمان مک باند ہوتی میں نے بڑھ کریشانی اقدی ا چوم کی گودیس لیا اور داہنا یہ تنان منہ میں دیا۔ آب نے اس کا دو دھ بی لیا۔ بعرابان ديام كراس منهنين لكايا - انجررضاعت يك بهي حال تعالم بيشه ایک پستان کا دودھ بیتے اور دوسرامیرے بیچے کے لئے چیوڈ دیتے کیہ تاریخ عالم اس عدل کی نظر بیش کرسکتی ہے ، عمائیوں سے لئے ترک بیتا س کرس دودھ بیتوں کی نصفت برلا کھولام بىرفرمانى بىر كەنسىپ آل قىطىخفا . پارش نېيىن بېونىڭقى چېرى <del>ورىي</del> برى عسرت تقى خصوصيت سے ہم ہبت بريثان عقے - فاقول سے رات كو نیندنہیں آتی تھی۔ ہمارے پاس ایک دبلی تیلی گرھی اورایک اوٹٹی تھی جس کے تقن خنگ تھے جب میں آنحضور کولے کر ڈیرے پرنجی تو یک مریک

ا ونٹنی کا تھن چڑھ آیا۔ جارث کئے اور اس کا دودھ دو ہ لاتے ہم وسيا وربهل مرتبه زمانے سے بعداس رات مين كى بندائى دستورتها كذيول كوف كردائيال كيد دن مكره المالي الم ایک دات دیجها که آنخفرت کوایک نورنے دھک بیااورکوئی سرمانے کھڑ مے بیں نے گھراکرانے سنو ہرکو حگایا اعفوں نے دیکھ کرکہا اے علیمہ حیب رہ اس راز کوکسی سے مت کمنافس دن سے یزی بیدا ہوا سے احبار بہود کو کھا ماین ا جهانهیں لگتا. نیز فرماتی ہیں والیس ہونے کے لئے جب آنخفہور کو گود بیں لے کر گدھی ر بھی توہِ ہ فریہ وتوا ناچِست دیج *قند ہوگئ اوراثنی تیزر*فتارکہ سب موارلو<sub>ل</sub> ش ئے کل گئے کے تعبے کے قریب بنجی توسیدہ کیا سا تھیوں نے اس کی قوت ویزی دیکھ کرچرت سے یو جھا جلیمہ یہ دوسری ہے یا دہی ج بیں نے جواب دہائے وہی مگراس مبارک فرزندی یہ برکت ہے ۔ اس برساعقیوں نے کہااس کی ث ن بہت بڑی ہے۔ قدرتِ خلاوندی سے سواری کو گویائی ملی وہ بولی۔ ہاں بخدا میری شان بڑی ہے۔ بین مردہ تھی زندہ ہوگئی۔ دبلی تھی فر بہ ہوگئی۔ اے زنان سعد اتعجب تم برہے سی غفلت میں ہوتہیں بتہ نہیں کہ مجھ پر كون سوار ہے بحسنوميرانسوارسيدالمسلين ، خيرالاولين والآخرين ، جبيب يرزرماني بين قحطي سرره كهين نام كوية تقاليكن بمرس منزل رمهنجة نه سبزوشاداب الوجانى جب كمريهنج اورمكريا ي شكل ميں چرنے كے بعد شام کو وائیں آئیں تو خوب اسورہ تھیں۔ ان کے تھن دورھ سے بھرے تھے۔ کھی دنوں میں ہماری بکریاں خوب بحال ہوگینں اور بیجے دیئے ۔ بوری

ت بھی۔ انھوں نے اپنے چرواہوں سے کہاتم لوگ بھی اپنی بحریاں يون كے ساتھ ركھو۔ اب پرى توم مارى بريوں كے ساتھ ر ہور رکھتی : تیبجہ یہ نکلاکہ ان کے جانور بھی اسس در بیم سے فیض سے

ہاں ہوگئے۔ ایام سیرخواری کے عادات

فرماتے ہیں کہ دورھ پینے کے بعد غیب سے خود بخور آنحضور کا دہن اقدل صاف مو جاتا ۔ عام م کون کی طرح اسے کیروں میں پیشاب باخانیہ س کرتے۔ اک وقت معین نھا انسی وقت فضار جاجت فرائے۔ اگر تجھی سترمبارک کھل مانا تومضطرب موكر إته يا ون جلاته ، روت جب كبين جبايه ديي يا بس غفلت برئتی اور دربر موجاتی اورغیب سے خود بخود چیادیا نہا تا میں نہ لتے ،جب ماتھ یاوں میں جلئے پھرنے کی قوت آئی کھیلنے کورنے کے دن الني اور بيح كھيلتے كودت يا كان الحفلور جي كھيل كوديس شركي نہيں موت دورسے کفرے ہوکرانھیں دیکھتے ، انھیں کھیلنے کودنے سے منع فرماتے جب بیجا بنے شغل میں شرک ہونے کو کہتے توفرماتے میں دنیا می کھیلنے سے لئے نہیں آیا ہوں - رونے دھونے ضدوغیرہ سی قسم کی بولقی نقی ۔ نشوونماغِ معمولی تقی - روزانہ آفتاب کے مانندایک نورا کر آنخصور کودھک لتنااور كهم دربعدغائب بهوجآ بابلانا غدروز دوسفيديوش يا دومرغ سفي تق اور گربان اقدس میں سماجاتے جب بولنے کاسن آیا تو پہلاجلہ زبان اقدس بديه جاري موار الدرسي برامي، الدرسي براب الله اكبرالله اكبرالحملا سب تعربی النتری کے لئے ہے جو مله رب العللين سُبْحَانَ

تمام عالم کا بروردگارہے۔ الشرکے الله بحرة واصيلا

لئے مبیح وشام پاک ہے۔ دات كوابهت آبهت يرفضة لااله الاالله قدوسًا نامت السركسواكوني معبود نهيل برعيب السرك الله الاالله قدوسًا نامت السرك المراك المعين سوكيس اور العيون الرحان لا تاخذه سئة المعين سوكيس اور اسے او گھ ہے نہیند۔ فی اصافہ میں ہوئے۔ میں ہوئے ہوئی ہے۔ مدھرات اور میں کرتے۔ مدھرات اور میں ہوئے کہوارہ اقدس ہلاتے ، چاندسے بالیس کرتے۔ مدھرات ارہ ولانوم فرات ا دهرجاند جك جاتا قبيليني كونى انسان ياجانور بمار موتاتولوك أَبَ كادست مبارك ما وَف جُكَّر كه ديتے اور كليف دور موجاتى۔ حفرت عليمه كؤانخضور كابإس ادب اتناملح ظ تقواكه ايام رضاعت نك لينے شوہرکو قرب نہیں آنے دیا۔ گرمی اور دھوپ میں کہیں جانے ہیں دئیں۔ ایک دُن حَضِرت علیمہ کی غفلت میں اپنی رضاعی بہن سیما کے ساتھ باہر علے گئے حضرت علیمہ نے جب گھر میں نہیں دیکھا تو بیجین ہو گئیں بلات ا بن کلیں شیما کے ساتھ دیچھ کرشیما پر بہت خفا ہوئیں کہ دھوب ہیں الفيس ليے كهاں بھررہى سے يشيما كے خماآب اطينان كھيں دھوب سے انھیں کوئی کلیف بہین بہنے سکتی ۔ ان کے سر نبرابرسایہ کئے رسما سے حضور سيدعا لمصلى الله تعالى عليه وسلم كوهي حضرت خليمة سانتها في مجت تفي. بعثت کے بعدایک مرتب فرمت اقدس میں ماضر ہوئیں اوا تحفور میری ماں میری ماں کہہ کرلیٹ تھے ۔ ری من ایمہ ریب ہے۔ حضرت جلیمہا وران کے شوہر جارث بن عبدالعریٰ دونوں اسلام لائے حضرت علمہ کے مارے میں ابن کثیرنے تھا ہے کہ وہ قبل بعثت ہی انتقال کر گئی تھیں لیکن یہ بھی نہیں جمہور علمار سیرنے اس کی نصری کی ہے کہ وہ ایمان لأیس مصد مختلطا نی نے ان کے مسلمان ہونے پر ایک تقل 🖁 رساله لكهام صب كانام والتحفة الجسيمة في انبات اسلام حليمة "مع-

زمانہ بعث ہیں حضرت حارث مکرآئے قریش نے ان۔ ی سنو تھا را بیٹا کیا کہنا ہے۔ کہنا ہے کہ اللہ عزوجل موت سے بعدس کو سے اکھائے گا نیکو کاروں کو انعام عطا فرمائے گا۔ اور نافرمانوں کو سزائر سے اس نے ہم میں بھوٹ دال دی۔ اور ہمارا نثیرازہ درہم برہم کردیا۔ دیے گا۔ اس نے ہم میں بھوٹ دال دی۔ اور ہمارا نثیرازہ درہم برہم کردیا۔ مارٹ فدمتِ اقد سس میں ما ضربوتے اور عرض کیا بیٹالوگ شکایت تے ہیں کہم ایسا ایسا کہتے ہو۔ ارش دفرمایا۔ وہ دن آنے دیجے میں كَا يَمْ يَكُو لُوسًا دول كا كُد مِن سِيح كهمّا تقاء وه إيمان لان ايان لا ع بعد كهاكرت عظه اس دن جب ميرابيا ميرا ماته يرط كاتوجنت بين افل كئے بغیریں جوڑے گا۔

حضرت علمه كي جاراولا دير تقيس عبداللرينيما يه دونون ايان لائے اور خدیف، انیسدان کا حال معلیم نہیں۔ ان میں شیما کو انحضرت سے بہت مجن بھی ہی انخضور کو کھلاتی بھی تھیں ۔ایک د فعد آنخضور نے ان كى منظمين دانت كاف يهاتها غزوة بوازن يس صحابُدُام نے كُرفتار كرنا عا ہاتو فرمایا میں تھا رہے نبی کی رضاعی بہن ہوں۔ لوگ سرکاری خدمت نیں لائے ۔ انہوں نے یہی نشان دکھا کراپیا تعارف کرایا عبداللہ عظم

تھے انحفور کے ساتھ دودھ پنتے تھے۔

بہلی بارایا م رضاعت میں شرح صدرحضرت علیمہ کے گھر قیام کے زملنے ہیں ہواتھا۔جس کی تفصیل معجزات کے بیان میں آئے گی۔ آجمالی بان بدسے کہ ایک دن آنحفور نے حضرت طیمہ سے کہا۔ مجھے بھی بھائیوں تے ساتھ خبگل جانے دو۔ اکہ سیربھی کروں اور بجریاں بھی چراؤں جفتر علیمدنے الوں میں کنگھاکیا سرمدلگایا کیرابینا یا جزع یا ن کالار دفع نظرید و اورفرما ميرار دالا يكن آب في السي المينك ديا و اورفرما الميرار وردكا میری حفاظت کے لئے کا فی ہے۔ آتھ فور بھائیوں کے ساتھ جنگل نشریف

المائد وببرك وفت صرت كيم كابك لاكار وبايلا باكام المائد ويوبية والمسلم المائد والمائد والمائد



### مكة واجسى اوركمندكي

شرح صدر کے واقعہ سے لوگ ڈرگئے۔ سب نے حضرت علیم كالفين أن كى مان اوردا داكے حوالے كرآؤ حضرت عليمہ نے بھي يدائے ا نیک اور آنحضور کو ہے کر مکھلیں جب قریب ہیں حضور کو تنہا بیٹھا کہ تفنار جاجت کے لئے کئیں واپس آئیں توحضور کا تہیں بیتہ نہ تھا۔ بہرت رْهون را مجيس منط - نااميد موكر سرميط بيث كروًا هُــُتَكَدالهُ وَاوَلِكُ لَهُ ى ذياد بلندكرتين - اجانك ايك مرديير لا منى لئة آيا عال يوجها. صرت ملہ نے اپنی مصیبت سنانی اس نے کہا۔ بڑے بت سبل سے پاس چلو وہ تائے گاکہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت علیمہ نے اس سے کہا تیرا برا ہو کھے معلوم نہیں کدان کی ولادت کی رات تمام بت اوندھے گریڑے تھے لیکن پڑھا ذہرکتی انھیں ہل کے پاس لے گیا۔ بت پرستوں کی رسم کے مطابق اس کے اردکرد مجرااور قصد بیان کیا مہل اور تمام بت منہ کے بل گریاہے ان کے جون سے آواز آئی۔ لے بڑھے بہاں سے دور ہو۔ ان کا نام نامی ہارے سامنے نہ لے۔ ان کے دست یا طل شکن سے تمام بت اور بت پرستوں کی ہلاکت ہے۔ ان کا رب ان کا محافظ ہے۔ انھیں شائع نہیں

مرت رسے بالے مالیس ہوکر ضرت عبد المطلب پاس آئیں۔ عبد المطلب علیمہ کو تنها اور برین ان دیجھ کر کھنے۔ گھبراکر پوچھاتم اتنی

پریشان کیوں ہو ، محرکہاں ہیں ، حضرت ملیمہنے ساراوا قعہ بى حضرت عدالمطلب كوهِ صفايرآب اورياآل غالب كهدر قريش كويجالا ایک آواز برس ارے قریش جمع ہو گئے جھزت عبدالمطلب نے سب تو بنایا کہ میرانخت جگر محد غائب ہوگیا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام قریش سوا ر ہو کم من مین کل بڑے۔ تمام بہاڑجنگل جھان مارا۔ لیکن آنخضور کہیں نہیں ۔ ما بوس ہو کر جھنرت عبد المطلب مسی حرام شریف میں گئے بیت اللہ کاطواف کیا۔ دعا مانکی، ہاتف نیبی نے سلی دی۔ تم لوگ بریشان منہو محد نگھیان فا درِقیوم ہے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے ۔حضرت عبد المطلب کی ڈھار بناهی، پوها آخروه بین کهان م جواب ملا وادی تهامه مین ایک درخت ے بیچے۔ خضرت عبدالمطلب وادی تہا مہ سکئے ۔ راستے میں ورقہ من نول بھی ساتھ ہو گئے۔ وادی تہامہ میں ہمنے کر دیکھا کہ ایک تھجور کے درجت ے بیجے ایک بچے بیٹھا بنیاں جن رہا ہے۔ خضرت عبدالمطلب نے قرب جاكر يوجها تم كون موى آب نے فرما يا۔ ميں محدبن عبدالله بن عبدالمطلب برون يخضرت عدالمطلب في الها كرسين سے جيٹاليا۔ ابنے ساتھ گھرلاك زرونقد وانورصدقه كئے حضرت عليم كوجى انعام واكرام سے مالامال كما حضر حلیمہ انتخفور ملی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کووائیس کرنے کے لئے ایس توقیس تنگین عداني مث ق يقي و دهر حضرت آمنه قرة العين كو المحول سے او همل مونالبند نہیں کرتی تقین لیکن قسمت نے حضرت علیم کی یا وری کی ۔ اس وقت مکیس و یا تقی . اس کئے سب نے ہی مناسب جانا کہ مجھ دن مجہ اور با دیڈی حضرت علیمہ سے پاکس رہے۔ اول حضرت علیمہ پھراس دولت سرمدی سے مالا مال وابس ہویں بعض فسرین نے آیتہ کریمہ وَوَجَدَ کَ صَلَ لاَّ وبیش جھ برسس رہے۔

والده ماجده اورحضرت عليمه كےعلاوہ الخضور کی خدمت کا پثرت حضرت ام المبن كوملا يه حضرت عبدالتركي ماندى تقيس آ تخضور كوميرات میں ملی تھیں حضرت ام المن نے بھی حضور کی بڑی محبت کے ساتھ برور شر كى ہے۔ وہ فرماتی ہیں كہ ليں نے دوسرے كوں كى طرح حضور كو بھي بھوك إياس كي نسكايت كرتے نہيں يا يا صبح كوزمزم في ليتے اور شام ما يھ بنہ ما بيكة ـ ايسابار ما بهواكه جاشت كا كهانا بيش كما جا ما تو فرما لي محضوا بن والده محترمه كاانتفتال جب المخضوصلي الشرتعالي عليه والمحضرت آمنه كے باس آگئے۔ تووہ آپ کو لے کرآپ کے داداعبدالمطلب کے نانہال مدینہ ظیمیس ۔ المعنى ام المن محقى تقيل بيط كوداداك نانهال لے جانے كربهانے اصل میں اپنے مرحوم سرتاج کی قبر برجاضری قصود تھی۔ وہاں بنی نجار میں دا نا بغه میں قیام کیا۔ ایک ماہ وہیں رہیں واسی میں مقام أبوار میں بہار ہوس اور فوت ہوگئیں۔ دفن بھی اسی مقام بر کی گئیں۔ اسمار بنت رہم ہی ہیں کہ آمنہ کی ہماری میں میں ان کے پاس کی تھی المحضوصلي الله تعالى علبه وسلم اس وقت زاندازًا) بإنج سال سيج يح تھے۔ ہمار مال کے سر مانے موجود تھے۔ م تنحضور الشرعليه وسلم كوان دنول كى بهت سى ماتيس ما دهيس -بحت کے بعدا ک مرتبہ بنی عدی کے محلے سے گزرے تواہی جائے قیام یجان کے فرمایا کہ اس گھریں میری والدہ تھری تھیں اس جگہ بیٹھتی عقیں۔ اس الاب میں میں نے نیزا سیکھاتھا۔ اسی میدان میں اُنیسے س تع كم بلاكت القا- اس قلع بريرندے آكر بيشے اور يے ال ادياكرت

يهود بول مے مجھے د بچھ كر كها تھا كه آمنه كابيا پغيرے اور يداس كا دارلورت عدالمطلب كي كفالت النحضوه في الشعلية ولم كو المراتبال عفرت عبدالمطلب توديهي تيم ره حكے تھے سينے میں درد آثنا دل رکھتے تھے. الفول نے آنخصور کی جس نا زبر داری کیساتھ پر ورش کی حضرت عبداللہ بھی ہوتے آ شايداس سے زيادہ نه كرسكة لينے تام بچوں سے زيادہ بيادكرتے خلوت ميں اتھ رکھتے تھے بغیرانخصورکے کھا مانہیں کھانے یا ورآنخصوصلی الدتعالی علیہ وم بھی ہ زياده بل مل كئے تھے انكے برارمند ربیٹھتے اگر كوئى روكتا توحفرت عدالملطلب جواب دینے میرے بیٹے کومیری مسندیر بیٹھنے دواس سے اسے احساس بزرگی بموكا في ايرب كرميرابشا شرف ويزر كى كى اس منزل بربهنج كاكه نه بهلے كو في خ ہے اور نہ آئندہ ہینجے گا۔ اہل فیا فہ صرت عبد المطلب کو ناکید کرنے کہ اس بنج کی بوری کھکرانشنٹ کونا۔مقام ابراہیم میں جونشانِ قدم ہے اسکے ساتھ اس بنج کے قدم سے زیادہ کسی دوسرے قدم کو مشابہت ہیں اللی سال حضرت عبدالمطلب رؤسار قرنیش کے ساتھ سیف ذی زن کی ہیں۔ کے لئے من گئے اس نے تھیں بشارت دی کہتھاری ل سے غیر آخراز ماں بوں گے۔ کے میں ادھر کئی سیال سے قحط تھا۔ اس سال اور سخت تعطيرا حضرت عبدالمطلب غنبي انثيا رب سے انحفنورکو لے کر کوہ ابوقبیس پر کئے اور حضور کو کاندھے پراٹھا کر دعاکی اننی کنیر بارش ہوئی کہ تلافی مافات ہوگئی ۔

## عبر المطلب كى وفات

آنخفور کچی دن دادا کے پاس دہے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہوگیا ہی وفت ہے وات خصور کی غرمبادک تقریباً کھ سال کی تھی۔ اور صفرت عبدالمطلب کی بنگی سال کی حضرت عبدالمطلب جون میں دفن کئے گئے ۔ جناز ہے کے سال کی حضرت عبدالمطلب کی وفات کے بعدا نخصوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بروش ابوطال نے اپنے ذھے لیے ۔ اور بہاں سے آنخصوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بروش ابوطال نے اپنے ذھے لیے ۔ اور بہاں سے آنخصوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبادکہ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ دور نافی کی تفصیلات علیہ وسلم کی حیات مبادکہ کا دوسرا دور شروع ہوا۔ دور نافی کی تفصیلات صبح بہلے ضرور جی علوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ اللہ سے لے کہ جناب عبد اللہ عالیہ کا مربری جا اس کا مربری جا ان میں مزید تنویر بیدا ہو۔ جا ان میں مزید تنویر بیدا ہو۔ جا ان میں مزید تنویر بیدا ہو۔ جا ان میں مزید تنویر بیدا ہو۔

# آنا عرام كالميام

لوازل انتقل من اصلاب الطاهرين الى ارجام الطاهرات بس بميشه باكث توسي ياك شكول كي طرف منتقل موتارط-اس برتمام امت كا أنفاق ب كرسول التصلى الترتيالي عليه ولم ك آبلے کرام وا جہات عظام بے حیائی وبدکاری سے بیشہ محفوظ رہے۔ خورا تحضر صلى الشرتعالى عيبه وسلم نے ارشا دفر مايا۔ خوجت من نكاح لاسفاح مبراظہور نکاح ہی ہے وربعہ ہوا ، زناسے ہیں۔اسی طرح سرکارے آباے وا جهات كفروت رك كى گندگيوں سے بھي ملوث نه ہوئے بهي مينے و مخت اد مع ـ علامه جلال الدين سيوطى قدس سرة وغيره في اس برجودلا مل قائم کئے ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ابوتعيم في حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما سے روایت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لواز ل انتقل من اصلاب الطاهن بس بيشه يك شيون سي يأت كمون بي منتقبل موتار بايمون ـ الى ارجام الطاهرات ارث درباند -اناالمشركون نحس مشركين اياك الله نجاست وطهارت دومتضا دچیزیں ہیں۔ ایک جگنجع نہیں ہوئیں جب كرحب فرمان مديث آبات كرام اورا مهات عظام طاهر تق . أو

لازم كەكفروشرك كى گذكى سے الودەنبىل موتے۔ الشعليه وسلمف فرمايات بعثت من خيرق ون بخ أدم يس بى دم كربېترين قرون س قرنًا فقرنًا حتى بعثت من القرن مبعوث بوا يهان ك اس قرن ي النائكنت فيه. اس سے علوم ہواکہ حضور کے اجدا دیس ہر حدایتے زمانہ کے اضل ترین م گروه میں سے ہواکر ناتھا۔ دوسری مریث ہے۔ لميزل على وجدال موسبقة مسلق زبين يرميشه سات ياسات سازياد فصاعلً إفلولاذ الله هلكت الارض مسلمان سعد وريذرين اوزرين وا علیها اسس مدین کوعبدالرزاق اورابن منذربعلی شرطانجین صرت علی ومنعليها سے روایت کیا ہے۔ اس کے ہم عنی ا مام احد علی شرط ایجین ابن عباس سے اوس راوی س ماخلت الارض من بعد نوح من حفرت نوح كے بعد سے زمن سات رايسے فوس فارسيد) سے جالی نہيں ہوئی سبعتريدنع الله بسهمعن اهلالض جن کے صدوری رہن والے مفوظ رہیں ان ہردو مدیث سے معلوم ہواکہ صفرت نوح علیالسلام کے بعد سے عہد بعثت تک کم از کم زمین برسان مسلمان ضرور رہے کا فروسلم میں طاہرہ كفسيلت سلماني كوماصل سے . توجب كرمفور كے آبار واجدا دا بنے زمانے بہتر بن گروہ مل سے ہوا کرتے تھے تولازم ہے کہ وہسلمان رہے ہوں ورنہ له بحث ری ۱،مناقب،ص ۵۰۳

بہترین گروہ میں نہ ہوں گے۔ \_\_ابن عاكس فرات بي كرهرت آدم سه هرت نوح علىال لام ك دس بيرهيان بين اورسب شربعت حقرك ما بند تق اسے ابن جربر البن ابی حاتم ، ابن منذر ، بزار اور حاکم نے روایت کیاہے۔ عاكم نے اسے سيح كھاہے۔ ابن سعر فی روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح کک تمام آباہے کرام رہ گیا حضرت نوح کے بعد توحضرت نوح کے صاحزادے صرت سام کامومن ہونابالاجاع ہے اور عض آنار میں ان کانبی ہونام صُرَّح ہے چفرت سام کے صاحبزا دے ارفخشد کے بارے میں ابن عباس نے مومن ہونے کی تصریح کی ہے۔ اس کے علاوہ ابن سعدنے روابت کی ہے کہ حضرت نوح سے کے کر غرود کے قبل تک اہلِ بابل مسلمان تھے۔ غرود نے انھیں گمراہ محرمے بتوں کی برشش میں بھنسایا۔ غرود ہی کامعاصر شہور بت تراش آذر ہوا ہے حس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ صرت ابراہیم کا باب تھا۔ جيساكة ودكلام پاك ميں اسے حضرت ابراہيم كاأب كهاكيا ہے جس كاترجمبر باب سے سین صبح یہ ہے کہ پر ضرت ابراہیم کاباب نہیں جا تھا۔ اوراہل عب جے کو بھی اُب کہتے ہیں۔ یہ محاورہ خود کلام پاک میں بھی ہے۔ رست دربانی ہے۔ آمر كانتم شهك آء اد حضك جب يقوب رحلت فرمان كاتوكيا تعَقُونَ المُوكِثُ إِذْ قُالَ لِبَنِيْ وَ مَم لُوكَ وَإِلَى مُوجِود تَقْ جَب كُم الْفُولَ مَا تَعْمُ وُنَ مِنْ الْعُرِي مِنْ الْعُرِي مِنْ الْوُلُ نے اپنے بیوں سے پوچھاتھا کہ میرے نَعَبُّكُ الْهَكَ وَالْدَابَاءِكَ ابْرُاهِمَ بعد کسے یوجو گے۔ توانہوں نے کہا کہ واستبعيل وإشطق آپ کے آبار واجداد ابراہیم والمعلل

والنحق كمعبودكو تضرت المعيل بني اسرائيل كے جا ہيں پھرجي آبار ہيں انھيس داخل كياكيا ـ اسى طرح أزرير وحقيقت مين حفرت ابراسيم كا جيا بي الكاطلان كرديا كيامے - زرفاني ميں ہے كه شها بيتى فياس يات كى تصريح كى ہے كدابل كتاب اورتاريخ كاس بات براجاع ہے كه آ زرصرت ابراہيم كابا نهيس جياتها ـ اسي ميس الدرج المنيفة "سيقل كياكه صرت ابن عياس في معامد، أبن جريج اورك ي في كها ب كدا زرضرت ابرايهم كاباب نهيس تھا۔ان کے باب کانام ارف تھا۔اسی میں بھی ہے کہ ابن منذر کی باری يس ايك اثريس اس كى تصريح ب كه آزرحفرت إبرامهم كا جاتفا الرآزر خضرت ابراہیم کاباب ہوتا توحضرت ابراہیم مک شجرہ باک بین ایک ہی ا کافر ہوتا۔ ب جب كما تمر فسرين سے اقوال اور تاریخ كی نصر محات سے نابت بُوكِياكُهُ آذر حضرت ابراميم كاباب نهيس جياتها . توواضح بُوكِياكَ شَجِرُهُ ياك حضرت ابراسم كك كفرس محفوظ م رہ گیا۔ خضرت ابراہیم کے بعد تونصوص قرآ نیدسے مابت ہے کہ وادی غیردی زرع بس بسنے والی ذریت ابراسم میں ایک گروہ ہمیث توحيد بيرمت المررما اذْتَالَ إِبْرَاهِمُ لِابْيُهِ وَقُومِهِ یا د کروجب ابراہیم نے اپنے جیاا ور اِنتَكِي بَرَاءُ وُمَّ الْعُبُدُونَ ٥ وَاللَّهُ قوم سے کہاج خصیں تم ہوجتے ہوائے سے میں بیرار ہوں سو ائے اس دات کے التَّذِيُ فَطَرَبِي فَاتَدُسَيَهُ لِايْنَ وَجَعَلَهَا كَلِمُ بُافِيةً فِي جن نے مجھے پیدا کیاوہ بقت مجھے رستے يرقائم ر كفي كا-الله في ابراميم كالبد

اسے کلمترہا فیکردیا۔ فأتم المفسر بن حضرت عبدالله بن عباس اور مجابد سے مروی مے کد. انهالاالسالاالله باقية في حضرت ابرابيم كے بعد باقى رہنے عقب إبراهيم حضرت قتاده سے منقول ہے والاكلم لاالمالاالله بعد لاالهالاالله كي شهادت اورتوجيد شهادة اللاالله التوحيد لايزال فى ذريتهمن كأفأل حفرت ابراسم كى دريت ميس ان کے بعد میشدر سے گا۔ يقومها من بعب ٧٧ دوسری آیت فاص کمے یارے سی بول ہے۔ إِذْقَالَ إِبْلَهِ عُرْدَتِ اجْعَلْ هٰذَا يَادِكُرُوجِ كَرَابِرَابِيمِ فَي كَمَا تُفَاكُ اللهِ اللهِ اللهُ الله البكك امنًا وَّاجُنُدُي أَنَّ نَعَبُ لَ بَي وردكاراس شركوامن والابنا و عادر میری اولاد کوتوں کی پرشش سے بجا۔ الأصنام اسی سلسلۂ دعاریں آگے جل کے میر بِعَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعِ عِنْدُ بَيْتِكَ كَاشْت مِدان مِن تير عرمت فالح المُنْحُدَّم رَبَّنَ الِيُقِيمُوُّا الصَّالُوٰة محركي بسائي بالعالم كريدلوك نمازا داكربس-اس کے آگے ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنَى مُقِيْمُ الصَّلُوجِ اے رب مھے اور میری دریت کے کھ لوكون كوما يندنما ذركهنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ابن مندر فے ابن جزیج سے اس آبت کی تفسیر میں تفل کیا ہے۔ بس اولاد ابراہم سے کھولوگ ہمیشہ فل تزال مِن درية ابراهيم فطرت پرتفائم ره کرا ملندی پرستش ناسعى الفطرة بيعيث لمون

کرتے رہاں گے۔ بہلی آیت سے علوم ہواکہ اللہ عزوجل نے اولادا براہیم میں کلمئہ باتی رکھا اس میں احتمال تھاکہ ہوسکتاہے نجصوصیت اولا داملی میں ملی محتی ہو لیکن بعدوالی آیات نے بالکل واضح کر دیا کہ عاز کی یا بندی اور بتوں سے اجتنا كى دعا خاص باستندكان كمه ك لئے ہے ۔ اگر حضرت ابراہيم جيسے اولوالعزم ك کی به دعاً میں مقبول ہو ہیں توہر تخص کو بیدماننا پڑے گاکہ بنی اسلیل ہیں کھافراد ایسے ضرور ہوئے جو ملت حنفیہ کے یا بندر ہے۔ اورجن کا دامن شرک کی آلودگی سے بچارہا۔ ظاہرہے کہ فانوادہ معیل میں بانی اسلام کے آبار واجداد سے زیادہ س قیالس سے قطع نظر کرتے ہوئے مؤضین ومحذبین کی تصریحات سے یتہ جلتا ہے کہ بنی معلی سی نہیں بلکہ نما م عرب عہدا براہیم سے ملت ابراہیم کے یا بندر ہے ۔اوران میں سے سی ایک نے بھی کفر کا از کا بہیں کیا بہال تک کے عمروبین کی نے بت پر سنی پھیلاتی۔ عمروبین کی کے معاصرا حداد کرا م میں سے کنا نہ تھے۔اس سے نابن ہوگیا کہ ضرت ابراہیم سے کنانہ ک نما التکے کرامسلمان تھے۔ رہ گیاکنا نہ کے بعد توان میں سے مرہ کک کا اسلام تواریخ سے نابت ہے مرہ کے بعدعبدالمطلب کے جاریٹر دھیاں اسی ہیں جن کے بار پیں اسلام کی تصریح ہے نہ کفر کی ۔ دلیل اول ودوم کے کلبہ سے ہی متب در ہے کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ اوراسی کلیہ سے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللر كامسلمان بهوناتهي ثابت بهوناسے علاوہ ازیں ان دونوں حضرات کے بارے میں بہت سے علما۔ تے تصریح کی ہے کہ یہ موقد تھے۔ م سے ارث دخداوندی ہے۔ وَهُوَ اللَّذِي يَرَاكَ حِدِينَ اللَّهُ وَبِي عِجْوَآبِ كَى شَنِيْهُ وَالْهُ

تَقُومُ وَيُقَلِّبُكُ فِي الشِّجِدِينَ كواورساجدين يُنتقل مونے كود كھناہے. اس آیت میں تصریح ہے کہ نور محدی ساجدین سے ساجدین میں تنقل ہوتارہا۔ یہاجرین مونین کے علاوہ اور کون ہو گئے ہیں۔ نهاتم المفسير بن حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها الس آبت كي نفسه میں فرماتے ہیں ۔ ایک نبی سے دوسرے نبی کک اور ا من نبى الى نبى ومن نبى ایک نبی سے دوسرے نبی نگ۔ الىنىي بونكه اجدا دكرام بيس انبيا عليهم السلام كي تعداد جونفيني طور برمعلوم وه صرف جهر سے حضرت المعبل، حضرت ابراہم، حضرت نوح ، حضرت ادرس، حضرت شیت ،حضرت آ دم ، اس لئے اس کی توجیہ میں علامہ جلال الدین بیومی ¿ فرماتے ہیں۔ محل الایدعلی اعدمنهو وهدو المصلون الذين لويزالوافى ذرية اعمعى يرمحول كزازياده واضح بيعيى وه بابناصلوة جواولا دا براسم سيشري ﴿ ابراهم أوضح اس استدلال يعض صرات في يداعتراض كياسة تفسير فيا وي میں ہے کہ اس آیت میں تقلب سے رات کو گشت کرنا اور ساجدین سے تہر کر ارتضرات مراد ہیں معنی یہ ہوئے کہ یہ اللّٰروسی ہے جوآب کے فیام کو یمی دیھیاہے اور رات کو اٹھ کرصحائیکرام کے احوال کے تفحص کرنے کو بھی د بھتاہے۔ ہذا آباے کرام کے مسلمان ہونے براس آیت کی دلالت ندری۔ اس مے جواب میں علامہ زرقانی فرمانے ہیں۔ وهذا التعقب بيت العنكبوت يباعراض كروي كاجالا مع كيونكبيضاو ا د ليس في كلام البيضاوى سفى كنفسيرس بني دكركرده تفسير علاو ا وسي النفسي والتفسيل والمسين التفسير ال اجماع منقول ہے، بلکہ ایک اورنفسیر
ندکور ہے کہ ساجدین سے مراد صلی ہیں
اورا ما مرازی نے اپنی دکرکر دہ نفسیر
علاوہ دوسری نفسیروں کی نفی نہیں کی
بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ نتہا ئی بات یہ
جاسکتا ہے جن میں منافات نہیں توجس
تفسیر کا انہوں نے حود اعتراف کیا اور سی میں اور دوسری نفسیر برنظیق کی جانب
اشارہ بھی کیا اسے لے کراغراض کر الکھنے
کے لائق نہیں ۔علاوہ ازیں امام دازی
زیادہ لائق ہے ۔

ولاحكاية اجماع عليمبل ذكر بعد لا تفسيرا خران المراد بهموالمصلون والسرازى ايضًا لم ينف غيرالتفسيرالذى ذكركا - بل قال اقصى ما فى الب حمل الايت على وجولا اخسى لامنافات بينها فنعقبه باحد تفاسيرا عترف هو بها واشار الى الجمع بينها مما لا يلتى تسطيرة على ان ما فسريه السرازى هو الاولى بالقبول ـ رجلداول ليا

اس کا حال یہ ہے کہ آیت میں دواحقالات ہن ایک توتقلب سے مراد نور کا بیثت درسی مراد ہیں۔ جو نور کا بیثت درسی مراد ہیں۔ جو مومن اور موصد تھے۔

دوسرے برکرتقلب سے رات کو حضور کاکشت کرنا اور ساجد بن سے ہم کرنا دمراد ہیں اور کسی آیت میں چندا حقالات پیدا ہوجانے سے سی آیا۔ اختال کے لائق ججت ہونے برکوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ علما سے تفسیر فرماتے ہیں۔ القی ان دووجو می وہوجہ قب قرآن مختلف عنی کا احتال رکھتا ہے۔ القی ان دووجو می الحریت نافی۔ اور شرعنی کے اعتبار سے جب ہے۔ بسکل وجہ مالح یتنافی۔ جب کہ آپس میں منافی تیں ہیں اندائے مطلوب جب کہ آپس میں منافی تیں ہیں اندائے مطلوب کے بہاں یہ دونوں احتالات آپس میں منافی نہیں ہیں اندائے مطلوب کے بہاں یہ دونوں احتالات آپس میں منافی نہیں ہیں اندائے مطلوب کے بہاں یہ دونوں احتالات آپس میں منافی نہیں ہیں اندائے مطلوب

اشات کے لئے جمت ہیں۔ ۵ \_\_\_\_ كَفَالْ جَاءَ كُورُ مِسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُو مِن صَرِت الْسَ رضی الترونہ سے ایک قرآت آنفنگ کو کے بجائے آنفنگ کو مروی ہے اسم أدف إلى عبى كا ترجمه بهوا بيشك تمهار بياس تمهار فيس ترين بن بين سايك ا رسول آیا۔ حبن کاصاف مطلب یہ ہے کہ صور کانٹجرہ مبارکہ اہل عرب کے تمام شجروں سے نفیس ترین ہے اور یاسی ذنت درست ہوگا جب کہ آنخضور کے ابل سنجره مومن موجد بون جيساكه كررجيا -ميح مسلم شريف بين بي كرحفهور لى السعليد ولم فرمات يس اناللها صطفيكنانة من اولاد اسليل عليه الشعروجل في اولا والعلى كناته السَّلام واصطفوتون أمركنان واصطف كوينا إوركنان من ويش كواورويش من ع مرقوب بني هام واصطفا ذمن بني الله بني باشم كواوربن بالشم ميس مجه -اولاد المعلى مين ايك كروه كالهيشمسلان رسنا ثابت موجكابس اكر اولاد المعیل میں کنانہ کے سواکوئی اور کنانہ میں قربش کے علاوہ کوئی اور قربش بس بنی بانشم سے ماسوا کوئی اورسلان ہونانو یہ صطفامے عن ہوکررہ جانات لئے ماننا پڑنے گاکہ بنی المعیل میں کنا نہ اور کنا نہیں قریش اور قریش میں بنی مانتم سى حضرت ابراسم كى توجد وعلىم كے حقيقى وارث تھے اور يہ لوگاس متاع کران بہاکی بروتت نام عالم بین گنتخب ہوئے۔ جب کر روابت درایت قل نقل اسکی مؤید ہیں آیاے کرام موجدو مومن عقر يواكر ميعض علما في اس باب س اس كافلاف كيا مع يعرفي ہم اسی بات ربقین کرنے برمجبور ہیں کہ حق ہی ہے کہ نورمحری ملی الشرعلیہ وساحس طرح بتصريح احاديث صجيح واجاع علا عسيرو عديت بخاست سفاح سے منزہ رہا اس طرح کفروشرک سے مجی مشکوۃ نبوت ہمیث

المنظمة المنظمة

تقوری دیر کے لئے اگر بہ مان بھی بہا جائے کہ آبلے کرام بیں چندنفوس وقت کی روبیں بہ کرآ لودہ کفر ہوگئے توجی ا دب وجبت کا نقاضا ہی ہے کہم کفِ لسان کریں کیونکہ اولاد کے سامنے والدین کے عیوب وگناہ بیان کرنا ماعث ایدا ضرور ہونا ہے۔

نود حفور ملی الشرعلیه وسلم نے اس قسم کے طعن سے شدت کے ساتھ منع فر مایا ہے۔

بخانج درقانی نے ابن منذرسے روابت کیا ہے کہ سبیع بنت اہلہ۔ حضور منی النظیہ وسلم کی فدمت میں ماضر ہویں اور شکایت کی کدلوگ مجھے بنت حالت الحطب کہتے ہیں چھنور کوملال آگیا فرمایا۔
مابال اقوام یو فدون فی قرابت سیابات ہے کہ کچھ لوگ رشتہ کے معالمہ ومن اذانی فقد الذی اللہ کا اللہ کی ایدا ویت ہیں جس نے بھے ومن اذانی فقد الذی اللہ کا اللہ کا اللہ کو ایدا وی اس نے اللہ کو ایدا وی ایدا وی ایدا وی اس نے اللہ کو ایدا وی ایدا

اسی مقصد شریف کی ابحاث جلیله علام یوطی کے رسائل سی آور اعلی صرت محدد اظم قدس سرؤ کے رسالہ شمول الاسلام میں مطالعہ کریں۔



#### الوظالت

حفرت عدالمطلب کے اگر جبہ بارہ بیٹے تھے کیکن انہوں نے حضور کی بروزش ابوطالب کے ذمے کی لیے کیونکہ پیرحفرن عداللہ کے حقیقی بھائی تھے اوران دونوں میں کافی مجت تھی۔ ایک دوایت میں بہمی ہے کہ بجس کے باس جی جاہد دہیں ۔ حضور نے ابوطالب نے حضور کو اختیار دید باتھا کرس کے باس جی چاہیے رہیں ۔ حضور نے ابوطالب ہی کویت ندفرمایا ۔

اله زرقانی جلداول کے مدارج جلددوم کے زرقانی جلداول

نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنها سے روابت کی ہے ا ك كَ اور نيج سوكرا عقة توانكھوں ميں كيم اور جنديا بن ہونا مكرا تحفو ب کے زمانے میں بھی کمیں ایک مارشد بدفیط تسقا کے لئے فریش ابوطالب کے با لرحرم شریف میں گئے اور آنحضور کی بیثت مبارک ے لگا کر کھڑا کر دیا۔ آلخضور نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ امندا آے اور سے سکے اتنی بارش ہوئی کدندی نالے پہنکلے۔ شعب ابی طالب میں محصوری کے زمانہ میں اسی اعجاز کی جانب اشاره كرتے ہوئے الوطالب نے يرفصيده كهاہے يكه وابيض يستسقى الغمام بوجهه تمال اليتي عصمة للارامل ہے چرے والے جن کے صدیحیں باش ہوتی ہے تیموں کی جائے بینا ہوگان کی آٹ تلودبك الهُلَّدُكُم الهُلَّاكُ مُن الهُلَّام فهم عند الهِ في نعم وفواضل جن کے دامن کرم میں بنی ہاشم کے تباہ حال بناہ لیتے ہیں ۔ اور یہ اٹکی بارگاہ میں ہیں ہے ہیں تحضورحب کامرکاج کے لائق ہو گئے درسالت میں ایک مارسحا بہتے لظهران میں تشریف ہے گئے وہ س جہیں بیلو کا درخت تھا بھل لگے تھے ن سے سے آنخور نے فرمایا۔ جتنا زیادہ کا لاہوگا آنناہی مله طبقات ابن سعد جلداول ك زرقانى صلداول

زیا دہ مزیدا رہوگا۔ بیس نے اس وقت جاناجی میں بہاں بحریاں مُراّناتھا ے ایک نا مورمورخ ہے اس بریدجر ڈیا کہ ابوطالب جوں کم **م**ر رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) تحوٰ دلیل جانتے تھے اس لئے ان سے بکریاں جُرانے بحریاں جرانے کو ذلیل مجھنا بوری کی دلیل دہنیت کی ایج توہوئی ہے كبكن أيك عالى دماغ انسان السيحفي وليل كامهبين كهرسكنا. آورعرب بين خصوصاً اس زمانے میں معززین وروسا کے نیکے جا نور خرا با کرتے تھے جفرت عمرفار وق رضي التدنعاليٰ عنه بنے زمانۂ خلافت میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ عین میں مبرے والد مجھ سے اونٹ ٹرانے کا کام ساکرتے تھے۔ واضح ہو کہ حضرت عركے باب خطاب صرف رؤسار وسش لي ميں سے نہ تھے بلك عهده داروں میں سے محقے۔ جنا بخے عبدہ سفارت ان کے دمہ تھا خطاب صرت عمر کے باب تھے،اس لئے بہاں یہ وہم بھی نہیں ہوسکتا کر حضرت عرسے جرواہی س وحدسے لیتے تھے کرانھیں دلیل جانتے تھے۔ و د حضرت موسی علیال لام نے دس سال کے حضرت تعیب علیہ حلاقہ والسلام محموستى جرائے ہیں اوراپنی مرضی سے پہ کام قبول فرما ماتھا اس لئے یہاں سے دلیل شخصنے کا سوال ہی نہیں۔ بات يهب كدانيها عليهاك المرك اليمان اس سے جفائشی خطرات سے مقابلہ کی قوات اور محمل وضبط کی طبیعت لوگر ہوجاتی ہے جس سے بیغ رسالت کے ایا میں قوم کے روعل سے اُنرکم ہوتاہے۔ بخاری میں ہے۔ ہرسی نے بحریاں جراتی ہیں صحابہ ما بعث الله نبسُّ اللَّارعي العنم

ك سيوة النبى ملداول

فقال اصحابہ وانت فقال نعم کنت بو جھاآ ہے بھی ؟ فرمایاس نے بھی اس اس کے بھی اس مطلا ملک ملک قرار بط بر بجریاں چرائی ہیں اہل کہ کی۔ قراريط كے دومعنى بين ايك سوف اور جاندى كے مكر اس تقرير یرید قراط کی جمع ہے بعض محدثین نے بہاں ہی معنی مراد لئے ہیں۔ دوسرے ایک مقام کانام ہے جو والی مکریں اجیاد کے قریب ہے۔ امام ابراہم حربی نے فرمایا اس مدیث میں فرار بطے سے ہی جگرمرا دہے علامہ بدرالدین مطود عين وغيره نے اسى كوران ج بنايا ـ ملاعلى قارى نے اسى برجزم فرايا ـ واقعان سيرك استيعاب كے لئے علما نے اسے دكر فرما ياہے - ورنه ایسے اجتماعات میں جوعوام وجو اص سب تیل ہوں یہ اوراس فسم کے دیگر كوا نُفْتِ بِهِ بِينَ سُن كُرْتُرِمْ تُوبِيدا ہومگروہ كما الْعظيم ميں كسى طرح مظل ہوں بیان کرنے سے برہنرلازم ہے۔ علامذر قانی فرماتے ہیں۔ إستل الحافظ عايقع من بعض الوعاظ حافظ دابن جرسي) سوال بواكه بعض في المواليد في عجسا لمهم الحف لمة وعظين ميلاد شريف كي ال مفلول مين المشتملة على الخياص والعيام جنبن عام وفاص مردوعورت سجي من الرجال والنساء من ذكر الانبياء شرك بوت بس نبيا على السلام ك في بما يخل بكمال التعظيم حتى يظهر وہ احوال بیان کرتے ہیں جو کما آتل ظیم إلسامعين لهاحزن ورقة فيبقى في مرمحامعلوم ہوتے ہیں جیسے سکرسافین إلى ميزمر يرج لامر يعظم كقول للو براندوه رقت طاری مونی ہے انبارکرا اس زمر سے میں علوم ہوتے ہیں جن بررم کیا جاتے المناه المراضع لعدام ماله الا اور نہاس گروہ میں جن کی تعظیم کی جائے گ حلمة رغبت في اضاعد أشفقة عليه وانه كان جيسے ان كا يہ كہناكہ انخضوركودودهما

له عین جلات شم طالع که مشرح شفار جلد نانی صفهم

والیوں نے نہیں ایا اس وجہ سے کہ انخصور کے پاس مال نہ تھا نگر طیمہ نے اوریہ انخصور برشفقت کرتے ہوئے لے بیا اوریہ مثل اور دوسری بایس جو تعظیم سے اس کے مثل اور دوسری بایس جو تعظیم سے ایس مثل اور دوسری بایس جو تعظیم سے ایس کا دیما ہے۔ کا دیما ہو۔ کا دیم بیرا ہو۔ کا دیم بیرا ہو۔

يرعى غسنما وكتيرمن هساذا المستعنى المنحل بالتعظيم فاخا ينسبغى ان يحان من الخبر ما يوهسوفى المخبر عسه نقصسًا

(جلدا ول ص<u>امها)</u>

شام کاسفراور بجرارابه سے ملاقات

قربش تجارت ببینه نظے، سال میں دوسفر کیاکرتے تھے۔ جاڑوں میں بین کا، گرمیوں میں شام کا، ابوطالب کا بھی بہی شغل تھا۔ آنخفور کی عمر بر کا بار ہوال سال تھا، ابوطالب مال تجارت نے کوشام کے ارادے سے مسلطے سفر کی صعوبتوں کے خیال سے آنخفور کوساتھ لے جانانہیں چاہتے تھے لیکن آنخفور حب کسی طرح نہیں مانے توساتھ لے بیا۔

رائیے ہیں شام کی سرحدیرا کی شہر نجری بڑتا تھا۔ بہاں گرجامیں ایک داہب رہا تھا۔ جس کا نام جرجیس تھاجو بجرا کے ساتھ شہود تھا۔ یہ کتب سا تھ شہود تھا۔ یہ کتب سا تھ بہ کا زبر دست عالم اور صلاح و تقویٰ میں یکا نتھا۔ اس نے کتب سا بھیں بڑھا تھا کہ ان فاتم انہیں اس رائیسے سے گزریں گے۔ موسی میں جب ویش کا قافلہ گزرتا تو با ہر آکر دکھا اور با یوس ہوکر لوط جانا۔ امسال جب قافلہ اسکے گرجا کے یاس بہنجا تو وہ حسب عادت قافلہ میں آیا۔ لوگ ابھی محل کھول اسکے گرجا کے یاس بہنجا تو وہ حسب عادت قافلہ میں آیا۔ لوگ ابھی محل کھول

له مدارج جلددوم صص

یے تھے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہوا بڑھنا کیا اور انحصور کا در لركها كديه تمام عالم كے سر دار ہیں ۔ الشرعز وجل انقیس رحمته تعلین بہا كرمبعوث ے گا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں تحصیلوم ہوا۔ اس نے تبایا کہ جب تمرلوگ كھائى سے بىلے توانقيس تمام شجرو جرنے سجدہ كيا بنجرو جرسوائے تبی سے اور كسى انسان كوسجده نهيس كرتے فينزيس ان كونهاتم سوت سي پيانتا اول اوبدب پھراس نے نام اہل فافلہ کی دعوت کی ۔ قافلہ والے سے سکے لیکر آنخوا كؤنهين ديجها توآدمي هيج كربلوا بالمحضورجب منزل سيطيح توسراقدس يرابر برکرنا ہوا ساتھ ساتھ آیا۔ لوگ ایک سایہ دار درخت کے بیچے تھے کے بہنچئے سے پہلے ہی تمام سایہ دار حجہ بھر کھی آنخضور ایک النبيه الميني ورخت كاسايه بهي اسي طرف جهك كيا بنجرا ن قريش سے ـ دیکھو۔ ان تمام علامتوں کو دیکھ کزیچرا ایمان قبلیا۔ اس نے ابوطالب کو یم دی کراهیس نشام نیه لے جاؤ اہل روم ان کے نتین ہیں علامتوں سے بھان بن مارد الین سے ابھی یہ بات چیت ہورسی تھی کے سات آدمی سامنے سے آئے بچرا ان کے پاس گیا آنے کا سبب یو چھا انھوں نے کہا ہمیں تیا، ہے کہ نبی آ خرالزماں اس جینے شام میں تشریف لائیں گئے تمامراستو<sup>ں</sup> برآ دمی بھیج دیئے گئے ہیں محدافقیس جان یا وقتل کو دالو بہیں ا دھراسی غرض سے جھیجا کیا ہے : بچرا نے ان سے کہا۔ مجھے تبا ڈاگرالٹرکسی کام کے ين كافيصل كرك الواس كونى روك سكتاب، وه بوليس. . کیل نے ان سے کہامیری ما نوجلوان سے بعیت کرلو۔ اوران کے ساتھ بوجاو - بيرابوطالب سے كهاكه يربي جاتم النبيين سے اس كادبن تمام دينو

له مدارج جلددوم صلا

## بخد بورین کی بره

صاحب سیرہ لنبی اس واقعہ کے بارے میں چند بور بین موزمین کی یہ
ک بندی نقل کرتے ہیں۔ سرولیم میور بٹورییں۔ مارگولوس وغیرہ سب
اس واقعہ کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اوراس بات کے بڑی
ہیں کہ رسول الشطالی الشریعا کی علیہ و نام نے ندہب کے حقائق واسراراسی
میں کہ رسول الشوسلی الشریعا کی علیہ و نام بنیاد رکھی اسلام کے تمام عمدہ اصول
ان ہی تحتوں کے شروح وحواشی ہیں (جلد اول ہے)
ان ہی تحتوں کے شروح وحواشی ہیں (جلد اول ہے)
ان ہی کہ عاشہ برہیے بٹورپرصاحب مرکوعلم و مذہب ہیں تھتے ہیں۔
اس کے عاشہ برہیے بٹورپرصاحب مرکوعلم و مذہب ہیں تھتے ہیں۔
اسکے عاشہ برہیے بٹورپرصاحب مرکوعلم و مذہب ہیں تھتے ہیں۔
اسکے عاشہ برہیے بٹورپرصاحب مرکوعلم و مذہب ہیں تھتے ہیں۔
انسطوری عقائد کی تعلیم دی ۔ آپ کے ناتر بریت یا فتر کیکن اتنا و درائی کی بیاد میں آپ کے طرز عمل سے اس امرکی شہادت ملتی ہے کہ تسطور یوں (عیسال میں آپ کے طرز عمل سے اس امرکی شہادت ملتی ہے کہ تسطور یوں (عیسال کے ایک ندہبی فرقے کا نام ہے) کے ندہبی عقائد نے آپ بریہاں یک قابو

الم سيرة النبى اول مها ترمد ندي حدد دوم ما ٢٠٢٠

ولیم میورصاحب نے بھی نہایت آب ورنگ سے نابت کرنا جا ہے مورسلى الترنعالي عليه وسلم كوبت يرستى سيجونفرت بيدا موئى اور أبك مندبب جديد كاجو فاكراب لني قائم كياوه سب اسى سفراوراس كمختلف نجارب اورمشا ہدات کے تنائج نفے۔ يوريين منفين كوايني روشن دماغي اورتجددا فرين دمن يربهت نازب ليكن منصف جإننا بف كدرسول التصلى الترتعالى علبه دلم خيض مدسب كى بنيا درتھى باجس كى نشروا شاعت فرمائى وہ عيسائيت پير اینے جلہ اصول وفروع میں بالکلیہ ختلف ہے مثلاً عیسائیت کی بنیا دشلیث يرب اس كي برفلاف اسلام كي خشت اول توجد ب اگراسلام كي نيا كسي عيساني علم سے يکھے ہوتے حقائق واسرار اور يحتول برقائم ہوتی فروع ميں نهی اصول میں اتحاد ضروری ہوتا۔ یکس کی عقل میں اسکتا ہے کہ ملیذ ا پنے استناذ کے بتائے ہوئے تمام تھائق وا سرارو نکات سے علی ارغواس تحمتضا داصول وفروع كي نشروا شاعت كرے۔ استاذ كا بنيا دى عقيده تثلیث تلمذ کا توجد-استاد کاعقیده یه ہے کوسی ابن اللہ میں تلمیذ کا عقيده يه كه وه ابن الترنب عبدالتربب-استاذ كاعقيده يهيه كهالتر ع: وعل ابوت وزوجیت وتوالدوتناسل سے ملوث ہے۔ تلمیذ کا عقیدہ ہے وه سبوح قدوس ان تمام خرافات سے مُنزّہ ہے۔ استماذ کا عفیدہ بہتے حضرت عيسى سولى ديئے ليے تليند كاعقيده يهدے كه وه سولى سے محفوظ رمے زندہ اٹھالئے گئے۔ استاذ کاعقیدہ پہنے کہ ہفتے ہیں ایک دہند منٹ گرجا ہیں یا در یوں اور ننوں کے گیت سن لینا عبا دہت رہائی کے لئے کا فی ہے۔ المید کا عقیدہ یہ ہے کہ دن میں یا نے یا معبود برحق کی بارگاہیں ہورہ تنا ذکاعقیدہ یہ ہے کھلیب تو پوجو۔ تلمیذ۔ غیرالٹری پیش ستناذ شراب وخزيرمردارجا تزجاني تلييذ

ان سب كوحرام واعال شيطان بتائے .استاذ سود، تماركومباح كے تلميذان سب كوكناه بتائے استاذ كا قبله بت المقدس ، لميذ كا فائد كمه. والمرات ومعاملات مرمرقدم يرتخالف بهركيس باوركيا ماسكتا ا ہے کہ یا نی اسلام نے اس عیسانی راہب کے سکھانے ہوئے حقائق واسار و کات پراسلام کی بنیا درکھی ہے۔ اورا گرکونی پہ کھے کہ اس راہب کے عقائدوہ نہ تھے جواس دور کے عیسا یُوں میں مھیل گئے تھے اوران کی اتباع میں آج نگ تھیلے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے یہ عقائد راہبوں اور یا دربوں کے مخترع ہیں بھرا راہب حقیقی وسیح عیسائیت کا ما بند تھا، جواصول میں اسلام کے مطابق ہے۔ تومهربان اس تقدير ربهين كهنه ديجة كه باسلام كي عسائيت يرتع عظيم ہے۔اسلام کاہی دعویٰ ہے کہ آج عیسانی جس عیسائیت کاڈھونگ رہے بين اسے خدا في مزمب مجتے ہيں۔ يہ صفرت عيسي على الصلاة والسلام كامذمب نہیں۔ آسمانی مذہب نہیں ، بلکہ یا دریوں کی ہوا وہوس کی بیدا وارا وران کا الكرهها ، وإن الراس اقرارك كرية والول كواين آب توعيسا في كمت ہوئے شرم سے یا نی یا بی ہوجانا لازم ہے۔ اس کے لئے سوا اس کے اور کوئی جارہ کارنہیں کہ وہ دامن اسلامیں بناہ لے۔ يحسى واقع سے تبیجہ اخد کرنے کا مطلب بہ ہوتا ہے کہ اسے بیج مان بیا گیانتی خواہ غلط ہی کیوں نہ ہوجب ان ستشرقین نے بحرا راہب کے واقعہ سے ندکورہ تیجا فذکیا تولازم ہے کہ وہ اسے درست مانتے ييں ۔ اورجب په واقعہ درست تو پینم ارسے لام کانبی برحی بنی آخرالز ماں ہونا اوران کے دبن کا تمام ادیان سابقہ کا ناسخ ہونا ابت۔اس کے کہ اس واقعد میں تصریح ہے کہ عیسائبوں سے اس بیشوائے اقرار کیا ہے۔ هذاسيدالغلين هنارسول يتمام عالم كسردارين. يدرب

ریالعلین ببعثدالله رجمتوللعلین العلین کے رسول ہیں۔السرع والعلیں (ترندی صبح ج) رحمت عالم بناکم بعوث والے گا۔ اس بی بی می که کیرا ایمان لایا ۔ اوراس نے روم سے آنے و والوں سے کہا۔ فبکاریعُولا واَقِیمُوامعہ دان کی بیعت کرواوران کا اتھ دو) اینے مذہبی بیشواکی مفروضہ لیم رفقین برفر کرنے والو! اگریمیں دراھی حق برستی ہے اگری برستی نہیں ہے اپنی بات کا پاس ہے تواہدے دہی بيننوا كاحكم ما نو- آوُ انھيں سرورعالم رسول ربالعلين رحمة للعلمين ما نو-ور دنیا پر کھنے کرمجبور ہوگی کہتم میں حق پر ستی توکیا ہوگی خود اپنی کھی ہوئی بات کا ياس كريس ـ سم \_\_\_\_اس واقعه بين أنخصرت عيى الله تعالى عليه والمكى بحا سے دویار ملاقات ندکورہے۔ ایک اس وقت جب قافلہ پہنچا۔ دوسری دعوت میں بہلی ملاقات کے وقت اس نے حضورسیدعالم صنی اُلٹر تعالی علیہ والم كاما ته يكو كريه كها تها "هان سي الغلين ".. الخ اس كعلاوه ال کوئی بات اس تنظیمی دوسری ملاقات میں دعوت کے وقت توسی مات کے کہنے اور سننے کا کوئی تذکرہ نہیں اگرستے سامنے ندہب کے رموزو العات سکھاتے ہوتے تو وہ بھی صرور ند کور ہوتے اور اگر خلوت میں کوئی بات بهونی بهونی توخلوت کا نزکره به تا جب کسی روایت میں ان دونوں باتوں یا سے کوئی نرکورنہیں تو نا ولسٹول کی طرح سے اپنے دماغ سے واقعہ وض کرکے اتناطرا دعویٰ کرنامحقیق نہیں ابلہ فریں ہے۔ مم \_\_\_\_\_ مريس دي بوش كو باور بوگا كر مختصر سي القات مي ١١رك ل كابحهوه اسرارورموزك كه جائے جس براسلام عبسے نظم ندم كى بنياد قائم كى جاسكے ـ أوراكريہ يكھنے والے كا عجاز كا كلم برطف ميل عاركيول ؟ أو أن كاكلم برهولو- بهارا تمهارا حمارا تمهارا حمارا تمهارا حمارا

صاحب سیرہ اپنی بحیلر کے واقعہ کے ہارے میں اپنا فیصلہ بہ صادر لیکن حقیقت بہدے کہ بہ زوایت نا فابل اعتبارہے اس روایت کے جس قدرطر تقے ہیں سب مرک ہیں اس روایت کا سب سے زیادہ مبتند طریقیریہ سے جو تر مذی میں مدکور سے اس کے متعلق چند ماتیں قابل کھاہاں <u>- ترمذی بے اس روایت سے متعلق لکھا ہے کہ حس اور</u> ر بب ہے اور ہم اس حدیث کو اس طریقیہ کے سواکسی اور طریقے سے أليس جانة جس كامرتبه مجيح جديث سے كم بهوتا ہے اورجب غريب بهو تو اس کا مرتبہاس سے بھی گھٹ جا ایسے ۔ ۲ \_\_\_\_\_اس حدیث کاایک راوی عبدالرحمٰن بن غزوان سے اس كوبہت سے لوگوں نے اگرچہ تقہ بھی کہاہے کیان اکثراہل فن نے اسکی نسبت بے اعتباری طاہر کی ہے علامہ ذمی میزان الاعتدال بس تھے ہیں كه عدالرهم ن منكز عد تبين بيان كرنا م حن ين سب سے بره كروه روايت ہے جس میں بحرا کا واقعہ ند گورہے۔ علامه واسى في يدكها سے كرمس اس مديث كے لعض واقعات كوموضوع جهواا وربنايا بهواخيال كرما بهوب \_\_\_اس روایت میں ندکورہے کہ حضرت بلال اورا او برکھی اس سفریس شرک تھے ہالانکہاس وفت بلال کا دعودتھی نتھا اورصرت ابو مکریجے تھے ۔ ۵ \_\_\_\_\_اس حدیث کے انجرراوی ابوموسیٰ اشعری ہیں وہ تیکر واقعہ نہ تھے۔ اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ تر مذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جوسلسکہ سند مذکورہے وہ مرسل بامعضل ہے۔ ۲ \_\_\_\_ جا فظابن مجر روایت پرستی کی بنابراس مدیث بیجی تسلیم کرتے ہیں لیکن جونکہ حضرت ابو بحرا وربلال کی نشرکت براہتہ"

غلطب ۔ اس کے مجبور اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر صفحلطی سے روایت میں سٹامل ہوگیا ہے، نیکن ابن جحرکایہ ادعا بھی میچے نہیں کہ اس روایت مے تمام رُوَاة قابلِ سندیں ۔ عبدالرحن بن غروان کی نسبت خود ان بى ما نظابن جرنے تہذیب الہذیب یں تھاہے کہ وہ خطاکر ناتھا۔ اسی طرب سے اسی وجرسے خبہدیدا ہو تاہے کہ اس نے ممالیک کی روایت نقل کی ہے ممالیک کی ایک روایت ہے جس کو محرثین جوٹ اور مونوع خیال کرتے ہیں۔ یہ رطاح الداول) ا بنے استنا ذکی تقلید میں ان کے تعبض شاگردوں نے بھی اسے ناقابل اعتبار قرار دیاہے اور ہو کچھان کے ستاذنے کہاہے اسی کو تقوری تفصیل کے ساتھاتھوں نے بھی سبرہ النی کی تبسری جلد میں تکھاہے۔ مقدمه كي ابحاث برايك نظردال ليحية اوريم الفيس دين مي ركه تنا ذشاگرد کی اس تنقید کو برسطے تواتب پر واضح ہوجائے گاکہ اس تنقيد كى الماعلم كے نزد بك كونى وقعت نہيں اس كايورا جوا فصل مجزات میں آئے گاپہاں صرف ناظرین کی شفی کے لئے جند باتیں دکر کی جاتی ہیں۔ علامہ کی بہلی دسل اس واقعہ کے ناقابل اعتبار ہونے کی بہسے کہ مدیث مرسل ہے اسی کو یا تجویں وجرمیں یوں بیان کیاہے کہ اس حدیث کے آخیرراوی حضرت ابوموسیٰ اشعری ہیں جوجود شریک واقعہ نہ تھے ۔اور جس صحابی سےنقل کرتے ہیں اس کا نامنہیں لینتے۔ اگرکسی حدیث کے غیرعتبر ہونے کے لئےصحا بی کاارسال کا فی ہونوا حا كأنقر يبأتضف سرمايه ردى كاطوبار بوجائے كا-اورتوا ورجحاح ستہ حتیٰ كه بخاری مسابھی غیرستنڈ ہوجائیں گی۔اس کئے کہ بحابہ کرام عام طور پروہ واقعات روایت فرماتے ہیں جن میں شریک ندیھے۔ اور تمام محلتین بالاتفا اسه مقبول ومعتدجا نتع بس نحصوصًا حضرت ام المومنيين عاكشه صديقه

حضرت ابوہریرہ ،حصرت ابوموسی اشعری ،حضرت عبدالشرین عباسس کے صد ہاروا نتیں انسی ہیں۔ حدیث کی جو کتاب اٹھائے آپ کو انسی مرویات كاليك خزانه ملے كا جواس طرح منقول بيں بلكہ خودان دونوں محققين كى باليف اسی سے بھری بیں۔ مثال کے طور برایک روایت کیجئے۔ بدر نبوت كى روابت ام المونيين حضرت صديقه عائث رضى الله تعالى عنها سے مروى مے اور قبلہ کی اس کتب بعد کتاب اللہ کے صف عفایت صف اللہ اللہ میں مذکورہے۔

اور ہر سلمان جانتا ہے کہ حضرت صدیقہ کا اس وقت حمالۂ عقد مبارک يس أن توبهت دورسدان كي أهي بيدائش معي نهيس بوفي تقى بهال كيول نہیں علامہ اوران کے نلمیذصاحب تویدنظرآ پاکہ حضرت صدیقہ شرکب واقعہ نہیں تقیں اوراس راوی کانام نہیں تبین جس سے انہوں نے سیاہے اس لئے یہ قابل اعتبار نهيس، اس حال معين نظريس سوار اس سي كيا كهول كديونول محققيم متنز فين كي فوات ساتن مرعوب بموكة كذكيراك واقع كونا قابانسليمونا كي سعى لا حال كى ہے ـ يا بيران صاحبان كامعيار حقيق، روايت نہيں اينا ذوق اور اپنی بندہے ورنہ سارے محدثین اس مرتقق ہس کے صحافی کاارسال مطلعت معبول ہے۔ ندصرف وا قعاتِ سيروالواب فضائل بيں بلکه دربارهٔ احکام جي -اصول فقر کی مشہور متداول کتاب نورالانوار میں ہے۔

فالمرسل من الإخباران كان من مرسل الرصحابي سيم توبالاجاع الصحابي فقبول بالإجاع مصا

لطف کی بات پہہے کہ خود ملینہ صاحب کو اس کا اعترات ہے۔ اسی

لے اس مدیث کوان بزرگوں نے مرسل ماناہے ان تی سیم مے شال میں اسے « ذكركياس ورن ميح يه ب كه ومتصل ع -

إرزبوت كے واقعہ برنلم ندصاحب طائب سيرة الني ميں تكھتے ہيں۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے بیکن حضرت عائشہ اس وقت یک بیدانهیں ہوئی تقیں۔ محدثین کی اصطلاح میں اسی روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل ججت ہے کیونکہ متروک راوی تھی صحابہ ہی ہوں تے۔ حاست بہ صابح اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہرصحابی عادل ہے۔ حدیث بیں ہے۔ صے ابی علام عدول میرابر ضحابی عادل ہے۔ تقاضائے عدل یہ ہے کہ وہ کوئی من گرطفت وفرض واقعہ ہیں بان كري مح بككه وسي واقعه بيان كوس كيجوانهون فيخود رسول الشصلي الشر تعالىٰ عليه ولم سے سنا ہو یا کسی صحابی سے سنا ہواور یہ در حقیقت اتصال ہے إ نورالانواريس ہے۔ اس لے کا غلب بہے کہ اس نے لان غالب حاله ان يسمع بنفسد منه عليه السَّلام وان كان يحتمل فود صورسيدعا لم صلى الله تعالى عليه ان يسمع من صحابي اخسى وسلم سي سنا الوا وريهي احتمال س ولمريكن هوبنفسه حاضنًا كددوسر صحابى سے سنا ابواوروه رص المما نورواقعرے وقت ماضرنہ ہو۔ رہ گیا عبدالرحمان بن غزوان یا بعض دوسرے ڈوا ہ کا بعض نا قدین کے نزدیک حنیف ہونا اس سے لازم اگرا تاہے توصرف پر کہ وہ حدیث کاپیلسل فعیف ہے سین اگر کوئی مدیث چذرطرق سے مروی ہوتو اگرمہ وہ سضعف ر کھتے ہوں لیکن صعیف صعیف مل کربھی فوت مصل کر لیتے ہیں۔ بلکہ اكرضعف غايت شدت وقوت بريذ بهونو جبر نقصان اوكروه عديث وسن بلكه يح يك الوجاتى ب . مرقاة شركة مشكوة ين ب . والمعدد الطرق يبلغ الحديث متعدد روا يتون سا نامديث عبف

الضعيف الى حد الحسن كودريوس كريخ دياب .. المام عبدالوماب شعراني قدس ميره ميزان الشريعية انكبري مين فرما بين قَالْحَبْحِ جَهُورًا لِحُدَثِين بِالحِدَيثِ عَبْمُ ورَحُدُين نَے مديث ضعيف كوكرت الصنعيف اذاكثرت طرقه ، ولُلحقولا طرق سے جمت مانا . اوراسے بھی مجے بالصحبح تاریخ وبالحسن اخری اورجی سنسے لمی کیا۔ اور وا تعدی کی اکا تعدد طرق سے مروی ہونا خود علامہ کوسلم نور کھتے ہم السروايت كاست مستنطريقيد بع جوترندى ميس مدكور بصرف المست متنظريقي اسى وقت بوكا جيطرق كيربول -ص<u>نا برہ</u>تے تر مذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جوسلسلہ مٰدکورہے اس سے معلوم ہوا کہ طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت ہے۔ المينه صاحب جلدسوم مين فرات إي و مگرابن این اورابن سعدو غیره کتب سیرین اس محتعلق جس قدررواتيس بن ان سي سلسك كرورا وراو في بوسة بين وافظ سيوطى نيخصائص بين ابن سعد وغيره سے جين داور سلسنے تقل کئے ہیں مگران ہیں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ﷺ (الخصاصة) خلاصہ یک اس کے تعدد طرف سے کوئی ابکارنہیں کرسکتا اگریس ان ط<sup>ال</sup> كونقل كرون توبات طويل ہوگی جب پیٹھٹن كه به واقعه تعدد طرق سے مردى اورعلمار کا اس براتفاق کہ تعد دطرق سے مدیث درجیس بلکہ درج محت یک بهنع كرمطلقا مقبول خواه احكام مول يا فضائل وسيرتواب كونى شبهه بيره ماتاكه به واقعمتندومعتدم ایک فاص بات بهان دہن میں کرلیں کہ تعدد طرق کے لئے بہ فروری نہیں کہ وہ دس بیس طریقوں سے مروی ہے بلکہ صرف دوطریقوں سے مروی 🥞 ہوجب بھی وہ قوی ہوجاتی ہے تیسیریس ہے۔ ضعیف لضعف عمر و بن واقت عمر و بن واقد کی وجه سے ضعیف کے کہدی ہوت کر قوت باگئی۔

الکندیقوی بورود ہون طریقین مگردوسندوں سے آکر قوت باگئی۔

علاوہ ازیں تلقی امت سے جمی عدیث قوت باتی ہے خصوصا مرسل اور مضل کہ تھی امت کے بعداما مرشا فعی کے یہاں جی مستند ہوجاتی ہے۔

نورا لا نواریس ہے۔

وعند الشافعی لا یقبل الا اذا غیر حجابی کامرس اور خسل امرشافعی

غیرمحابی کامرل اور خسل امام خانعی کے بہاں مقبول نہیں مگر حب کہ اس کی تائید مجت قطعہ اور قیاس ضیح سے ہویا امت اسے تبول کرے یا اس کا تصال دوسرے طریقے سے نابت ہوجائے۔

وعند الثافع لايقبل الا ادا تايد بحجة قطعية اوقيا سجيح اوتلقته الامة بالقبول اوثبت اتصاله بوجه فأخر

ایک نے نہیں کیٹرعلمار نے تصریح کی ہے کہ حدیث کی صحت کی بھی دیل ہے کہ حدیث کی صحت کی بھی دیل ہے کہ کا میں میٹ کے کہا کہ کے اس میٹ کی کوئی سندقابل اعتماد مذہ ہو۔

مرقاة يس ہے۔ قداصرے غيرواحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم بدوان لويكن له اسنا د يعتب على مشلد.

تعقبات بس امام به بقی سے ناقل :

تدا ولها الصالحون بعضه اسے صالحین نے باتھوں باتھ لیا ہے

عن بعض وفی دالگ تقویت اور اس بی مدین مرفوع کی تقویت الحد یث الملوفوع ۔

الحد یث الملوفوع ۔

الم تر ندی کا عام طریقہ ہے کہ بعض احادیث پر باعتباد سند کلام

امام ترمدی کا عام طرفیہ ہے کہ میں اطادیت پر باعثیار کے تدفیل م کرنے کے بعد فرمایا کرتے ہیں۔ والعمل علی ھذا عندا ھل العلم۔ اس پرمرقا ہیں ہے۔

وكأن الترمذي يريد تقوية الم ترندي كى مراداس سے يہ ہے كہ

اہل علم کے عل سے حدیث قوی ہوجاتی ہے الحديث بعمل اهل العبلم واقعهٰ بحرا کے لقی امت کا حال یہ ہے کہ ابن ایخق سے لے کرآج ایک کے مام صنفين سيرسي ديهي بلكه اجلامينين فيهي اين اين تصنيفات ي نقل فرمایا ہے۔ امام تر ندی اور ابن سعد کا اخذ نوعلا مدنے خود تقل کیا ہے د وسے حضرات کے اخذ کو ان کے تلیہ نہ سے نئے۔ دیگرطرق کو جانے دیکئے صرف جامع ترمذي ميں جوسند ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔ دریة قصداس سلسلهٔ سندکے ساتھ جامع ترندی مسلوک حاکم، مصنف ابن ابی شیب ولای بیقی، دلایل ابی عیمی ندکورسے " ( ص ٢٠٤٢ - ٣) "امام بہتی اس کی صحت کو صرف اس قدرسلیم کرتے ہیں کہ بہ قصہ ابل سیرین شهور ہے ۔ جا فظ سیوطی نے خصائص بیں ا مام موصوف کے اس فقرہ سے پیمجھاہے کہ وہ بھی اس کے ضعف کے فائل ہیں۔ اسى لئے اصل روایت میں ابن سعار وغیرہ چندا ورسلسلے تقل تھے ہیں مکران میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ مسلاسل اسناد کامحفوظ ہونا نہ ہونا یہ آیک الگ بحث ہے مگریہ تو ایت ہوگیا کہ یہ واقعامت میں مقبول ومتداول ہے۔ اورجب تداول وبلقی سے حد ضعیف در بارهٔ احکام جن بے توبات نضال میں بدرجه او کی مستندومعتمد الهوكى . ان سب سے قطع نظر بھی كر ليجئے توزيا دہ سے زيا دہ ہى نہ ہوا كہ فيعيف ہے۔ ہم مقدمہ بین نقل کر آئے کہ علار سے ومغازی ہی نہیں تما محد مین کا اس براجاع ہے کہ باب فضائل میں مدیث ضعیف بھی مستند ہے اس لتے اگران حقین کی تنقید مان بھی لی جائے تو بھی اس خصوص میں اس کے لائق شناد ہونے میں کوئی سنبہدہیں رہنا۔

ويسه واقعه كے لحاظ سے يدروايت مجموعي طور يرضعف سے فالي ہے امام ترندی نے اس کوحسن غریب کہا۔ اور مدیث حسن دربارہ احکام حجبت ہے۔ امام حاکم نے اسے بخاری مسلم کی نشرط پرسیج بتایا۔ امام ابن جحرف اصابيس اس كمتعلق فرمايا معرجاله ثقات "علامه زرقاني شرح

الله قسطلاني مين فرمات بين \_

ابن جحرف اصابيس فرماياس مدث کے راوی تقدیں۔ اور ڈوا ہیجے سے ہیں عبدالرحمٰن بن غزوان اس یائے کے راوی میں کہ ام بخاری نے ان سے روایت کی ہے اوران کی توتیق ضاظ کی امک جماعت نے کی ہے۔

قال الحافظ ابن حجرفي الاصاية الحديث رجاله ثقات من رواة الصحيح وعبدالرجنن بنعزوان ممن خرج له البخارى ووثقة في جماعتمن الحفاظ.

في الما في الصفوري عرمبارك كابيسوال سال تعاكد قريش اورس میں ایک سخت خون ریز جنگ ہوتی جس کا نام فحارہے سس جنگ میں فریش حق پر مقے اس لئے آنخصنور نے بھی شرکت کی بیکن

سی پر ہانھ نہیں اعطایا۔ جنگ کی فصیل یہ ہے۔ بنی کنانہ میں براص نام کا ایک شخص تھا کسی وجہسے اہل قبیلہ نے اسے بکال دیا۔ پنعان بن مندر کے بہاں جلاگیا نعان بن مندر برسال عرب کے بازاروں میں فروخت کے لئے مال بھیجا کراتھا جب عکا ظرکے ملے کازمانہ ﴾ آبا ـ نونعمان نے براً ض اور عوہ سے کہا ۔ میراارا دہ عکاظ میں کچھال بھیخے کا ہے۔ تم دونوں میں کون اس کا ذمہ دار ہو تاہے اس کے لئے دونوں تیار ہوگئے۔ اوراین این ترجیح نابت کرنے میں جھ کڑی کے۔عروہ زیادہ نخر برکار تفایاس ﷺ کئے تعمان نے مال اسی کودیا عوہ جب مال لے کزیکلا تواپنی خفت مطانے المحالة براض موقع بالرعوة كوقتل كرك مال البنة فبضد مين كربيا عروه

کے قتل کی نیرجب بنی قیس کو ہوئی توع وہ کا بدلہ لینے کے لیے قیس کے کا آ دی بکلے۔ براض نے قریب دے کر انھیں بھی قتل کر دیا۔ اور کمہ کی طرف یل دیا۔ ساتھ ہی خطرے کا اصاس کرکے حرب بن امیہ کو اطلاع کر دی كه وه فيس كے مقابلہ كے لئے تيار رہے۔ بدا طلاع حرب كو عكاظ ميں ملى اس نے قریش کے تمام سر داروں کوجمع کر کے مشورہ کیا۔ اورمصالحت کے لئے قبیس کے سردارعام بن مالک کے پاس ایک وفر بھیجا صلح کی بات جیت جاری تھی کو کسی نے قریش کویہا فواہ بہنجادی ، کہ بنوفیس قریش پرحکہ کرنا <del>ہے۔</del> ہیں۔ قریش بیسنکروماں سے محصل دیتے، عامر بن مالک نے اسے دھوکہ سمجھااورفور ایک جمیتہ لے کر قریش کے تعاقب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مکہ کے قریب دونوں میں جنگ ہوئی قریش پہا ہوئے۔ اپنے بچاؤ کے لئے حرم مریب دونوں میں جنگ ہوئی قریش پہا ہوئے۔ س بهط أف بنوقيس حرم كى حرمت كى وجه سے حرم ميں خول ريزى كربير سكتے تھے۔اس كئے واپس ہو گئے اور التي ميٹم دے كئے كة أنده كال عكاظيس بماراتهارا فيصدبوكا ال بھریک دونوں نےخوب تیار مال میں اور سال بھرکے بدو کا کے میدان میں دونوں طرف کی فوجیں آجمیں۔ قریش کا سیدسالار حرب بن امير حضرت ابوسفيان كاباب اور صرت معاويه كادادا عقاراس جنگ یں تمام قریش شریک ہوئے۔ ہرخاندان نے اپنا اپنا برج کے کرالگ الگ صفين قائم كي تقيس . بني ما شم كے علم بر دارزسر بن عبد المطلب تھے۔ الهيں کے ساتھ النحضور علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے۔ بڑے زور کارن بڑا۔ شروع شروع میں قربش کھ دیے آخر میں منھلے اور بنوفیس کوٹری طنہ شكست دى \_جبطرفين كے كھ وصلے مفتدے ہوئے توصلے برجاك كا ﴿ خاتمه بهوا مشرط به بهونی که دونون طرف کے مقتولین گئے جائیں ۔ زائد کا خوبہا 

مجتے ہیں۔ یہ زمانہ کا ہلیت کی سے مشہوراور بڑی جنگ ہے۔ حلق القصول از انه جا بلیت کی بیم روایوں کی بربادیوں متاثر ہو کر کھے لوگوں سے دلوں میں امن تائم كرنے كى كسى تھوس تخركب كا خيال بيدا ہوا۔ ابھى يہ خيال على جامہ بينے نہيں ما ما تفاكدايك ايسا واقعه بوگيا يجس نے بالآخران لوگوں كوايك اصلاحي تخريك مع حلف الفضول "ك نام سے قائم كرنے يرآ ماده كرى يا۔ ہوا یہ کہ بنوز ہرکے ایک تاجرسے عاص بن وائل نے کھا ل خریدا اورقیمت نہیں دی۔ وہ بے جارہ فریا دکرتا پھرایکن عاص بن واکل کے مقابل ہونے کی تھی میں جرائت نہ ہوسکی۔ ایک دن سبح کو ویش خانہ کعیہ میں جمع تھے۔استحص نے اس مجمع میں جا کر حند در دناک اشعار میں اپنی محسى ظاہرى - زبير بن عبدالمطلب اس سے بہت متا تر ہوئے الفوں نے بنو ہاسم ، بنوز ہرہ ، بنویسم کو ، عبداللہ بن جدعان کے گھرجمع کر کے ملف الفضول كيشكيل كي جس كي دفعات يهيس ـ ا۔ ہم ملک سے بدائی دورکرینگے۔ ۲۔ ہم مسافروں کی مدد کریں گے۔ ٣- ہمغریبوں کی اعانت کریں گئے۔ ہم- ہم ظلوم کاظالم سے بدلہ لیس کے۔ ۵۔ ہم طا فتور کو کمزور برطلم کرنے بہیں دیں گئے۔ ں کر یک میں آلخفہور بھی نثر کی تھے۔ اوراس کی اہمیت کو زمائة دسالت مين ان الفاظين ظل سرفرمايا-شهدت فی دارعب الله بن میرانشن مدعان کے گراک جدعان حلفًا لودعیت به طفی شرکی برواتها . اگراکسلام فی الاسلام لاجبت یس هی کوئی اس کے لئے بلائے تو دوسری جگہ بدالفاظ بیں کاس معاہدہ کے بدلے اگرسرخ اونٹ

لیا تھا مگرنیک بیتی کافائدہ پہنے کہ یا ہے بعرضی نے برانی عمارت ڈھیا کر ملاکے بعدضی نے برانی عمارت ڈھیا کر سے جھت جاتی رہی صرف قدآ دم دیو ں تھی۔ ہارش میں یا بی حرم میں آج عكەمندھىغا مگر وە ئوٹ ئوٹ ما ررس کی اینچھی <u>س</u>ے گئی اور ٹرھ کر لوری عمارت ہو گئے اورعارت کا فی مخدوش ہوگئی ل فريش كويبوا . ما ٹذمخزو می نے یہ رائے بیش کی کہاس مقدس عارت ہیں ې بو تي تھي ۔ ابر بيبر کي بريا دي کو آنڪھول برطوں موجود تھے کافی لیت وعل کے بعدست مہلے ہمت کرکے ولید طرها بہلے یہ عرض کیا ۔ کے اللہ! ہم نہ توتیرے دین سے اکتائے ہیں اور نہ له عيني

مکلے ہیں۔ اور ہماری بنت اچھی ہے۔ یہ عض کر کے رکن اسود اور رکن مانی کی مانب والی دیوارڈھائی۔ بقیہ حصہ جھوڑ دیا۔ لوگ دات بھرانتظار کرتے ہے کہ دیجھیں وبدر کو کو ٹی آفت تونہیں ہنجی۔ اگروہ ٹھیک رہا توبقی عارت دھا کرنئی عارت بنائی جانے گی، ور نہ کرے ہو۔ لے جھوڑ دیاجائے گا۔ صبح کو ولید حب بخیروعا فیت ملا توسب ا براہیم کک دیوارس گرا دیں جسی نے قوا عدابراہیم کوبھی کھود نا جا ہا۔ ہی پتھرئٹر کا تھا کہ سارا مکہ لرزگیا ۔ایک بیلی کوند کئی۔اٹ کس کی مجال تھی تحے بڑھتا قوا عدا براہیم ہی پر دیوار میصنی شروع کردیں۔ ایک دوایت لەلوگوں نے جب عمارت ڈھانی شروع کی توایک کالاسانٹ کلا۔ ۔ گھبرا کرمتھا م ابراہیم کے پاس بھاگے۔ ویبدَنے لوگوں سے کہا تم سب و کہ اپنے رب کے گھریں پاک مال نگاؤ گے۔سننے یہ عمد کیا اور د عا اللی اگر ہمارے اس افرام میں تیری رضا ہوتو اس سانپ کو دفع فرما۔ اک برندہ عقاب کے مشابہ حیں کی پیٹھر سیاہ اور پیٹ سفیب اور سی زرد تھیں آیا اورسانی لے کراڑ گیا اس کے بعد کام اور آ گے انتهیں دنوں جدہ کی بندرگاہ برایک جہاز ٹکرا کر برکار ہوگیا تھا قویش

انفیس دنوں جدہ کی بندرگاہ پرایک جہاز گراکر بریکار ہوگیا تھا قریش کے ولید بن مغیرہ کوجیجا اس نے جدہ بہنچ کرجہاز کے تختے مول لئے اور جہاز اور جہاز کوالوں میں ایک باقوم نام کارومی معارتھا۔ اس کوھی لایا۔ قریش نے بڑے جوش وخروسٹ سے پوری بجہی کے ساتھ کام شروع کیا۔ چھوٹے بڑے سب خود مزدوروں کی طرح کام کرتے ۔ خود حضورا قد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ندھوں پر بچھرڈھوڈھوکر لاتے ۔ یہاں بک کرشانے چھل گئے تھے ۔ قریش کی شاخوں نے لینے اپنے جھے الگ کرلئے تھے کہ اس نشرف سے سب کو حصد ملے لیکن جب ججرہ اسود کو اپنی جگہ نصرب کرنے کا موقع آبا توشدید

194 تزاع الله کھ کھ ہوگئی۔ ہر قبیلہ پہ جا ہنا تھا کہ یہ اہم کام اس کے ہاتھ سے انجی یائے۔اورنوبت یہاں تات ہنجی کہ ملواریں نیا موں سے عل آئیں۔ زمائہ عالمین میں یہ دستورتھا کہ جب کوئی جان دینے کی قسم کھا یا توسالہ میں نون تھبسرگم المكليال وبولينااس وقت بھي كھر وشيا لوگوں كنے بينوني عبدكيا. جاردن بک جھکڑا ہو تارہا۔ یا تجویں دن ابوامیہ بن مغیرہ نے پدرائے دى كەكل ھىج جوشخص سىسى بىلەحرم بىن آئے، وىئى كىم مان ليا جائے ـ يەقراش ب سے زیا دہ سن رکسبیدہ مختا۔ ہنرا رکئے گزرنے ہونے کے باوجود قریش میں بڑے بوڑھوں کا تھوڑا بہت یاس تھا۔اس لئے سب نے اس کی يدرائے مان لی۔ دوسرے دن قریش کا ہرفردست بہلے حرم میں دافل ہونے کے ارادے سے گھرسے چلالیکن جب اندر دافل ہوئے توسب نے دیکھاکہ نور دیڈ خلیالا سب سے بہلے مرکز توحید بین بہنے چکاہے۔ وفور مسرت میں سب کی زبان سے باخته نُكلا يُجاء الامين جاء الامين " آنخضوشلي الله تعالىٰ عليه وسلم نے سارے قبائل کواس شرف سے بہرہ ورفرانے کے لئے یہ ترکبی کی . یک جادز کھاکراس سے اسودر کھا۔ اور قبائل میں سے ایک ایک سردا كومنتخب فريايا، وران سے كها كەسب مل كرجا در اعقاً بين. جب جا دراوخي ہوکروہان ہے گئی جال جر اسودنصب کرنا تھا، توآب نے اپنے دست من

ہور وہان ہے ہی جہاں جر اسود تصب رنا تھا، تواب نے اپنے دست می برست سے جر اسود کوا تھاکراس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح قبلہ عالم کا تنجیلی بچھرآب کے ہاتھوں نصب ہوا۔ آپ کے حسن تدبیر سے ایک نوفناک جنگ بھی ختم ہوگئی اور ہر قبیلہ اپنی اپنی جنگہ خوش بھی رہا۔ اب کعہ برجھبت بھی بنا دی گئی۔ لیکن سامان عمارت کی کمی کی وجہ کے کہ کہ کا ایک حصہ جھوڑ دیا گیا کہ بھر تجھی آئنداسے ملاکر بنالیں گے۔ ایک دیوار

اظهادی گئی۔ اسی جھے کو خطیم کہتے ہیں جضورسیدعا لم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم

نفرهایا ہے کہ اہل کمہ کے نئے مسلمان ہونے کی وجہ سے اگران کے ہوئی۔
جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو بیس کعبہ ڈھاکر حطیم الکراسے کمل کردتیا۔ جھزت نے جد خطیم کی وجہ سے اگران کے ہوئی۔
جد خطیم کی وبوارڈ دھاکر نیمو کھودی گئی تو قوا عدا براہیم کے بتیجر ملے انھیں پڑیا کہ جن کئی۔ مگرمشہور مروانی سفاک عبدالملک بن مروان کے عہد میں اسکے خونوار درندے ججاج نے حضرت عبداللہ بن مروان کے عہد میں اسکے فونوار درندے ججاج نے حضرت عبداللہ بن رہونی اللہ تعالی عہدالا وی کہ کے حضر بنادی۔
دے دینے کے بعداس عارت کو دھاکر عہد جا ہیت کے مطابق بھر بنادی۔
کو حضرت عبداللہ بن زہیر رضی اللہ تعالی عہد اجازت طلب کی کہ بھر تواعد کی دھورت امام مالک رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارث اور اور مایا۔ یہ بنادیا جا اور فرمایا۔ یہ بنادیا جا ایک تعالی اور خواعد کی کہ بھر تواعد کی ایک نے اجازت کا بیان دی کے خواور کے کہ جہ بنادیا جائے۔ توامام مالک نے اجازت نہیں دی کہ خواور کی ایک نے اجازت خواعد کی دھورت کے دون کا دور فرمایا۔ یہ بنادیا جائے کہ کو بیان کی تھی ہے۔
ایراہیم برخطیم کو لے کر کبعہ بنادیا جائے۔ توامام مالک نے اجازت عمر کو بیان کی تھی ۔
ایراہیم برخطیم کو لے کر کبعہ بنادیا جائے کے توامام بالک نے اجازت خواد کی دون کا کھورت کی دون کی کھورت کی تھی ۔
ایراہیم مرمارک ۲۵ کر سال کی تھی ۔
ایراہیم مرمارک ۲۵ کر سال کی تھی ۔



له عینی. که بخاری م<del>الا</del>جلدا

## كسمعاش وأهيل

ووجك ك عَامِلاً فَاعْنَىٰ اورالله عَيْنَ دست بِالْوَغَى رُما جب آتحضوصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کارو مارکے لائق ہو گئے تو تحارت ای کاتنعل اینے کے منتخب فرمایا یے دت کے کئے ہوشمندی کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی لازم ہے بخین میں ابوطالب کے ساتھ تجارت کے لئے سفر کرنے سے بختہ کاری آجگی تھی اِسی لئے جب آنخصور کی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے کارو ہار شرع فرمایا تو تھوڑ ہے ہی د نوں پیٹسن کارگر دگی جسن معاملہ کی علم شہرت ہوگئی۔ بڑے بڑے رؤسا کا پہ دستور تھا کہ اپنا مال کسی دیانت دار ما ہر کو نشر کت پر دے دیا کرتے۔ آل حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ا تناسرها بدنه تفانحه اینا دانی کاروبارکرتے اس بے لوگوں کا مال بطور مفنار الے کر سے ارت کیا کرتے۔ جن جن اوگوں کے ساتھ معاملہ رہا اعفوں نے آب كى صلاجت، الانت، ايفلے عهد كى بهيشة تعريف كى - جنا بخدر العلين كي اما كبرى كاابن قبل ظهور نبوت بى ابين كے لقب سيمشهور بهو حكاتها۔ مشرکاے تجارت میں سے سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنسلان ہوئے تولوگوں نے ان کی تعریف کی۔ آنخصنورنے فرمایا۔ میں جھی طرح جانتا ہو<sup>ں</sup> انهول نے عض کیا ف راك ابی وامی آب میرے شركب تجارت تھے ليكن معاملہ ميشد صاف ركھا۔ فكنت لات دادی ولاتم أری آب تھی الطق اورن جمی تھا گڑا کرتے۔ (ابوداؤد. باب سے) اسی طرح آپ کے دوسرے شریک تجارت فیس بن سا مخزومی

رضى التدتعالي عنه كابهان ہے كہ شركت داروں كے ساتھ آب كامعاملة مشيدهم ربتنا تفاتيمي سي مسم كالجفرك انهيل بين آناها في الفسير كمشهورا مام عام الفيل

عدالله بن الى الحسارابنا واقعربان كرتے بن فبل بوت ميں نے حضوداكرم على الترتعالي عليه وسلم سيح كجه چيزوں كى نحر بدوفروخت كي بات چیت کی تھی ۔ ابھی بات ا دھوری رہ گئی تھی کہ میں پھر آنے کا وعدہ کرکے چلاگیا عجب انفان كرين دن مك مجھ اپنا وعدہ ياد ندر ہا تيسرے دن جبيبل س جگه بنجا نوانخضورکونتنظر بایا مگرمیرے صب وعدہ نہنجنے اور بن دن کا۔ انتظار کی زحمت برداشت کرنے کے باؤجو دجہرہ اقدنس پر تو تی الالگااثر نه تقا- بال صرف اننا فرمايا. يس بهان بين دنون سے ہوں متر نے مجھے شقت میں ڈال دیا یت ام بھری بمن کے علاوہ حضومہ نے جن مقامات کے سیفر کئے ان میں جو اتی جرش بجرین کا ذکرملتاہے ۔ عام الوفو دہیں جب بحرین مشہور قبیلہ عبدالقیس کا وفدآیا توآب نے وہاں کے ایک ایک مقام کانم ہے لے کر بوجھا لوگوں کو تعجب ہوا۔عرض کیا حضور ہمارے ملک کوہم. ابھی طرح جانتے ہیں فرمایا میں نے تھا رے ملک کی اچھی طرح سیرکی ہے۔ عرب کے رؤب ایس حضرت خدیجے بنت خوبلد ہمت بى ممتاز تقين فريش كاكاروانِ تجارت جب جلتا تو آدھاسامان ان کابوتا، اورآدھیں پورا قافلہ دولت کے ساتھ ساتھ قدرت ہے اس دورجالت میں بھی غیم عمولی حسن وجال کے باویودان کو عصمت وعِقْت، شرافت ونجابت سے مالامال کررکھا تھا۔اسی بنا بران کا لقب طاہرہ نھا۔ ان کانسب پانچوس سننت میں صی ہر آنحصنور سے مل جاتا ہے۔ ان کی دورا دیاں بہتے ہو جی تقیں۔ ایک ابو ہالہ ہندین نیاس متیمی سے ۔ دوسری عتیق بن عالز مخزومی سے۔اس وقت یہ بیوہ معیس ۔

بامان تجارت مضارته دوسرون كود باكرتي تقيس أتخضوصلي الشرتعالي عل الم كى عرميارك كالجبيسوال سال تفا- ويش كافافلسفركى سارى كرر ماتفا ا دهر حضرت فد محر كوكسى بخريه كارراست مازامانتداراً دى كى تلاش تقى حوال كا مال تخارت بے جائے ۔ انحفور علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برھ کرانھیں کون ابن ملتا والحفول نے آنحضور کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بال محر مال سیرد کر دیا اور اینے غلام میسرہ اورایک رشتہ دار خزیمیہ کوس تھ کر دیا۔ ا كاروان تجارت جب بُصري بهنجانوار کی بارایک دو سےرراہ سے سطورا کی خانقاه کے قرس اترا یسطورانے آنحضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کم مسروسے یو جھایہ کون ہیں میسرہ نے بتایا تونسطورانے کہا۔اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کونی نہیں اترا بھر او جھا کیاان کی آنکھوں میں بیٹر می ہمیشدر متی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ ہاں اہمیشہ رہتی ہے کیہ کرنسطورانے کہاں وسی ہیں یہ وہی ہیں ۔ بہی آخرالانبیار ہیں۔ اے کاش کرمیں ان کی نبوت کا زمانه باتا - بهردابب ورمت اقدس مين حاضر بوا - اورسرا قدس اورت دم پاک کو نوسه دیا اورعرض کیا ، بین آب برایمان لایا۔ اور بین گواہی دیتا ہوں کہ آی ہی وہ ہیں جن کا ذکر اللہ عزوجل نے توریت میں کیا ہے اِسی اثنایی خاتم نبوت براس کی نظر بڑی تواسے بوسہ دیا۔ اور کہا بیس گواہی دیتا ہوں كة ب الشرك رسول نبيّ أتى بين جن كى بشارت عيسى على السام في ديقى اعفوں نے بتایا تھاکہ میرے بعداس درخت کے بیجے نبی امی ہمکی علی می صاحب حض اورشفاعت کے سواا ورکوئی نہیں قیام کرے گا۔ آپ نے وہیں بُصریٰ کے بازار میں سامان بجارت سے کردوسرلمی اکشیا خریدیں۔ ایک شخص سے خرید و فروخت میں اختلاف ہوگیا۔ اس نے کہا لات و عَنَىٰ كَ قسم كَها وُ- آبِ نَے فرمایاكہ میں نے بھی نہیں ان كی سم كھائى ہے۔

اسس پراس نے آپ کی بات مان لی۔ اورمیسرہ کو تنہائی میں لے ماکر كماتيني بي يقمها اس كاص كالم المنه قدرت مي ميري جانب یہ وہی بیں جن کے اوصاف ہمارے احبار اپنی کتابوں میں بلتے ہیں میسرہ نے یسب باتیں نوٹ کرلیں میسرونے یہ می دیجھاکہ دو پہریں دوفرنتے سراقدس پرسایہ کرتے ہیں۔ قافلے کے دیگرا ذا دہمی ہیں مال بیج کروایس بو سيخ - أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كودونا تفع بواحضرت فديجه في هي جو جب حضور مکہ واپس ہوئے تودو بہر کا وقت تھا حضرت فدیجرا پنے بالا فانہ پر مہیلیوں کے ساتھ قافلہ کی واسی کامنظرد کھ رہی تھیں۔ انفوں نے دیکھاکہ دو فرشتے چڑیوں کی سکل میں سم اقدس برسایہ کئے ہوئے ہیں۔ حضرت مدیجہ نے اپنی سہیلیوں کوهی دکھایا یددیکه کرحضرت فد که کے دل میں آنحضور الله تعالیٰ علیه وسلم کی بے بیاہ را ہوگئی۔ پھرجب میسرہ نے مدیجہ سے سطورا کی بایس بازار کا واقعہ وراستے کے حالات بتلئے تویہ مذہ اس مدیکت بہنے گیاکہ ان کے دل یں آنحضوصلی الد تعالیٰ علیہ وسلم سے بکاٹے کا عربمصمم پندا ہوگیا۔ چنا بنجاس سفرسے واپسی کے کم و بیش بین ما و بعد صفرت نوریجہ نے ایک عورت کو آنحضور کے پاس بھیجا کہ وہ اندازہ کرے کہ آپ شادی کی رغبت ر کھتے ہیں بانہیں ۔اس عورت نے آکر آنحنبورے عض کیا سے محد املی الله تعالی علیہ ولم ا آخرا ب شادی کیوں نہیں کرتے وصنور نے جواب و ما ان دی کا سرانجام کہاں سے کروں انھ فالی بیں اس عورت نے کہا آگر کوئی عورت ایسی ملے جونسوانیت کے کمالات کی جامع ہوتے ہوئے

آب کے تام اخراجات کی فیل ہوتو ؟ آنحضورنے دریافت فرایائی کون عورت ہے ؟ است حضرت اور بھایا کہ وہ آپ

سے بہت کافی محت رکھتی ہیں اور آب سے شادی کی خواہ مشمند ہیں۔ اگرآب رضامندی ظاہر کریں تونہایت آسانی کے ساتھ بیمعاملہ طے بوجا گا۔ آنتھ فیور نے اپنی رضا مندی ظاہر فیرادی، اس عورت نے آکر ھنرت فد محرکونوسخری سناتی۔ حفرت فديجها إين جياعموبن اسدكوبلاكرابين اراده كى اطسلاع دی۔ اس کے بعد کاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معیّندبر آ تحفور معززین خاندان ودوست واحباب كيساته جن ميں ابوطالب چفنرت عمزه جهنرت ابو بحربھی محقے حضرت خدیجہ کے گھرتشریف لے گئے۔ آنخضور ملی الترتُعالیٰ علىدوكم كى طرف سے ابوطالنے بہلے خطبہ كاح بڑھا۔ پھر صرت فديجہ كى طرن سے ان کے جیازا دیوانی ورقہ بن نوفل نے پڑھا ورقہ بن نوفل جب خطبہ سے فارغ ہو بھے توابوطالب نے کہا بہتر ہوتا کہ فدیجہ کے جیا عمرو بن اسدبھی خطبہ ٹرھیں ۔اس برعمروبن اسدنے بھی یہ ہما۔ اے قربیش گواہ ہوجاد يس نے فدیحہ بنت نو ملد کو محد بن عبداللہ کے بحاح بیں دیا۔ بكاح كے بعد صرت فديح نے آنخفورسے كماكہ لينے فاسے فرأيل کہ ایک دواونٹ ذبھے کرکے دعوت ولیمکریں بٹ دی چونگر ہرورٹس کی آخری جدہے۔ اسلے اس انجر بارسے سبکدوش ہوجانے کے بعب ابوطالم طمئن ہوگئے اور سکرنے میں پرالفاظ کے۔ الحمد بنه الذى اذهب عن اس الشرك لي مريض في بم الكريب ورفع الهموم. سے بے بنی كودوركما اورغم كو اتھاليا۔ بعض مفسر بن نے آیہ کرمہ وکوجک کے عاعلاً فاعنیٰ داللہنے آب کوہی دست بایا توغنی کر دیا ) کی تفسیریہ کی ہے کہ خدیجہیں مالدارعور سے کاح کراکے آپ کوغنی کردیا۔

. کا ح کے وقت آنحضور کی عمر ۲۵ رسال تھی اور حضرت ندیجہ کی جالیں

سال ، ہی صیحے ہے، مہرکے بارے میں رواتیس چار آئی ہیں۔ بیس نوجوان اونٹ۔ پانچ سو درم- جارسوم ثقال، بارہ او فیڈا ور ایک نیش بھر بیسوال ہوا ہے کہ چاندی یاسونا ؟ علامہ احر خطیب قسطلانی اورعلامہ عبدابیا تی زرِفانی نے یمی افتیارفرایا که مرسونا تھا۔ مقدار کے بارے بس جواخلاف ہے اس کولوں دوركياجا كتاب كه ياره اوقيه اورايك نش كى مقداريا نسودرم ب اسك ب اوقیہ جالیس درم کااورش نصف اوقیہ کو کہتے ہیں جوبیس درم کئے ش کی روایتوں کا جال ایک ہی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیس اونٹ کی قیمت سودرم سونا ہوتی ہواس لئے ان مینوں روایتو اکا عال ایک ہی ہوا۔ البتہ خوبکہ چارسومتقال کا فرن اے ۵ درم سے بھی را کہ ہے اس لئے ان دونوں کا مصل ایک بہاں ہوسکتا نہ یا علیار وزن نہ باعتبا تعمیت اس لئے کہ اس مبارک عہد میں ایک شقال سونا کی قیمت دس درم تقی بینی ایک توله سونا کی قیمت ، روپیدایک نیا بیسه تھا، اسس طرح جارسومنف ال اُرشے چار ہزاد درم کے قریب ہوتی ہے۔اس کے علامہ زرتانی نے اس کی توجیہ یہ کی کہ مہریانسو درم طلانی عقد کے وقت مقرر ہوا تھا مگر بعد میں آتھ صوصلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم نے مہر میں اضافہ فرما ديا \_اكسس طرح اس كى مقدار جارسوم ثقال بوكئى - دالله تعالى علم حضرت فدیجس مکان میں رستی تھیں، وہ الھیں کے نام سے مشہور تھا۔ طبری نے بہاں کے تکھاکران کے عہد بس بھی وہ مکان حضرت فدیجہ کے نام مے شہور عقا حضرت امیر معاویہ نے اس مکان کوخرید کرمسجد بنادیا۔ آنحضورهلي الشرتعالي عليه وللمركي عتني اولا دبهوئيس سب حضرت خديجه رصنی الشرتعالی عہذا ہی کے بطن سے ہوئیں ۔ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ ں حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه ہیں۔ بیختلف سفر پیس بھی ہمرکاب بكاح كے وقت برات ميں بھی شامل تھے۔ دو ت فد کر کے جازاد مھائی ہیں۔ یہ انحضورسے عیب ۵رسا قریش کے سر برآور دہ رئیس تھے۔ دارالندوہ انھیں کی ملک تھا جھے ا ب لاکھ درہم میں امیرمعاویہ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اورکل رقم خیرات مب رفادہ انھیں کے سیرد تھا۔ یہ اگر جیر مصمی ایمان لائے لیکن عالت کفر میں بھی آنحضور سے بیاہ مجت رکھتے تھے۔ بجرت کے بعد میں ایک بار دویزن کا اسباب نیلام ہوا تھا۔ اس میں سے ایک فاس اشرفیوں بیں خریدا ور مدینہ طبیہ خدمت اقدس ہیں ہے کرجا ہے ئے ۔ بیش کیا۔ آنحفہوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا البتا۔ اگر قمت لوتو لے لوں گا۔ مجبور ہو کرالحفوں نے میت کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صُلّہ بے لیا۔ تیسیر۔ تعلیہ از دی تھے۔ جاہلت میں طبابت، جراحی ، حیاڑ بھونک کیا کرتے تھے عهد نبوت میں ایک مرتب مکہ آئے تودیجھا کہ انتخصوصلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم آگے آگے اورلونڈوں کاغول شورمجا تا ہوا تیکھے بیچھے ساتھے۔ مکہ کے جاہل آتخصور کومجنوں کہتے تھے ۔ ضما دیے بھی آنخصور کو اس حالت ہیں دیکھ کرہبی سمجھا۔ خدمت اقدس میں جا ضربوئے۔عرض کی . محد ِ رصلی اللَّہ تِعالیٰ عَلَیْہ ں اگر کہو تو تمقارا بھی علاج کر دوں چضورنے جواب میں شہورخطیہ الحد مته نحميه ونستعينه "برها مع كلات سكروض كما بجر راهة حفورنے بھر سرھا۔ بھرعض کیا اور سرط ھئے حضور نے تیسری بارٹرھا۔ کلمات رسالت کا عجاز اینا کام کرگیا ۔ ضما دے دل سے طلمات نے بر د انظے گئے۔ عرض کیا میں نے کا ہنوں کے کلام سنے ہیں ۔ ساحروں کے سنے ہیں است اعلام سنے ہیں ۔ ساحروں کے سنے ہیں است اعلام کروں کے ماہ من کرمیں ہاتھ بڑھا گئے۔ عرض کی ایکن یہ بات سی میں نہیں۔ یہ انھاہ سمن کرمیں ہاتھ بڑھا گئے کہ میں بیعتِ اسلام کروں ۔ ضماد آنخضور کا علاج کرنے کی ایست سے آئے کہ میں بیعتِ اسلام کروں خصاح قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے ایست سے آئے کے مگر دل میں خلوص تھا جو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے است آئے کہ میں خلوص تھا جو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کرنے کی میں خلوص تھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں خلوص تھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں خلوص تھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں خلوص کھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں خلوص کھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں خلوص کھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی میں کھی کے دور کھا کہ کو کرنے کی میں خلوص کھا ہو قبول ہوا۔ خود مرض کفر سے انتخاب کی کھی کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کو کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کو کھی کے دور کو کھی کا تھا کہ کو کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کی کھی کی کھی کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کو کہ کو کھی کے کہ کا تھا کہ کو کہ کو کہ کا تھا کہ کو کھی کا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کھی کے کہ کا تھا کہ کو کہ کو کھی کھی کے کہ کی کی کھی کی کے کہ کو کھی کا تھا کہ کا تھا کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کہ کے کہ کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کہ کو کھی کے کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ

برسی سے سے سے علوم ہوتا ہے کہ ورزقہ بن نوفل سے بھی دوسی تھی۔ سے بعض روایات سے علوم ہوتا ہے کہ ورزقہ بن نوفل سے بھی دوسی تھی۔

## دنيا كى كالتُ

آفتاب رسان کے طلوع کے وقت دنیا پرکتنی ہم گرظامت کی دہر میں بھرسی ہوئی تھیں۔اس کا اندازہ اس وقت دنیا کی نداہی،اخلاتی، تدنی میں بھرسی ہوئی تھیں۔اس کا اندازہ اس وقت دنیا کی نداہی،اخلاتی تمرن کی مالت سے کیسا جساسکتا ہے اسلے ضروری ہے کہ اس وقت کی تمرن کی جالت کا ایک مختصر خاکہ ذاہن میں رکھ لیا جائے ۔اس وقت عرب کے علاوہ یہ فوییں زمین کے آباد جھے پر حکم ان اور اپنے پنے مذہب نہذیب کی اجارہ دار تھیں۔ رقوم ، فارش ، ہندوستان ، یورپ ، چین جن بی یہ مذاہ ب موجود ہے۔ عیسائیت ، مجو سیت ، ویدک دھتم ،بدھ مت بہہ ہیں۔ ت

فارسو فارسو کارسو کے جہدیں درتشت پیدا ہوا۔ اس نے آگ کی برستش کو دریو بخات بنایا نیروسٹر کے دوالگ الگ خالق ، بزداں وا ہرتن بتائے۔ یہا عقب ا بجائے خود شرک سے آلودہ تھا۔ بعد کی بدعی ترقیات نے اسے اور زیادہ گندہ کردیا۔ باب کابیٹی سے ، بھائی کابہن سے بکاح کرلیناان کے بہاں

یا مزدک نام کا ایکشخص بیدا ہواجس نے زر ،زمین وزن کو تخص کی مشترکہ ملکیت قرار دیا ،جس کی وجہسے عیاشی ، بدا فعالی نواص سے م کے میں عیل گئی ۔ تیجہ پر کلاکہ اہل ایران منا بل زندگی کے بجائے ردر ہنازیادہ بسند کرنے سکے۔ نوشیرواں نے اس گندگی کوبز <sup>و</sup>رشمشیر ختی ریخ کی کوششش کی اور بظاہر کا میا ب بھی ہوا، مگر جو آوار گی گھٹی میں پلادې گئې تقي وه نه حاسکې په با دشاہ ووالیان کوسجدہ کیاجاتا، رؤساوا مرارکوبڑے بڑے جرم پر سنرانہیں دی جاتی ، شراب خوری عام تھی ،مطلب برآری کے لئے نوں رہزی وقتل کوئی جرم نہیں تھا۔ چیرت ہے ایران کا ضراب کے ادل نوشیرواں تخت حکومت مال کرنے کے لیے ہزاروں عزیزوں کی عهدیدا وسيحر لوكوك كابلا دريغ خون بها تاہے ليكن ية خوں ريزي هي ا عدل کستری کو دا غدار نه کرستی مزدور ، کسان با توال ، نا دار کے لئے ایران ے مں کوئی گنجائش نہاں تھی جنگ کے موقعوں مرفقوح قومو کیساتھ جوہمانہ سلوک ہوتا اسس سے انساینٹ کا نسائھتی ۔ سی وقت رونها کی سے طری سلطنت تھی لیکن ایس کے اختلافات کی مدولت مصحیم بین اس کے دوجھے ہو گئے۔ ے نشر قی دوسراغ بی مشر تی حصہ عرب کے بیروس بٹ املیسطین ، ایشیا، و ویک سے لے کر بورٹ مک وہ مع تھاجیں کے زیز میں بڑھے بڑے والیان ملک تھے، عرب کے متعدد سرحدی قبائل باجگزار تھے۔ بهی وه ملک تهاخس پس مریم عدرا کے بخت عِبُر کلمة السّرمبعوث ہوئے لیکن ان تصیبوں نے ان کے امن واکشتی کے پیغام کا دارورت تقبال كما مرت العمري جدوج دك نييح مين ١١ الشخاص إيمان لائے مکن نفاکہ ہی بارہ انتخاص متحد وتنفق رہ کرروح اللہ کے بیغامات

ئونئى زىرگى بخشتے مىكىن سورا نفاق ايك بېودى جس كانام يال تقابنا نقانه کو تثلیث سے گندہ کر دیا تعلیمات عیسوی سے شہد میں بدعات کے زہرالال ملاكرييروان ع كواس طرح الاكركر دياكه انصين شعورتك نه بوا-كتناسم ب نے دنیاکویہ بق بر مطایا کہ اگر کوئی تھا رہے ایک رخسار برطا بخہ مار تودوسرابھی تم اس سے سامنے کردو۔ اس علم امن صلح کے بیرووں۔ سفاكيول ميں دنيا كے تمام ريكارد تورد كا دانسقف عظم كے عمدے كو على كرنے كے لئے سيكر طوں نون ناحق كئے جاتے ۔ خاص گرجاؤں سي تھي كشت ونون سينهين جوكتے يحضرت سيلى جضرت مربم اور جواريوں كے تجيمے بناكريوجے جانے سكے۔ يا دريوں كے سامنے اقرار كن وكر كے كنا وسے باك ہوجانے کےعقیدے نے جرائم کے بےخوت از کا کاغیرخنتم سلسلہ فائم کر دیا۔ یا دربوں بطریقوں کوسجد ہے گئے جاتے ، مرنے کے بعدال کی قبر ہر ا پوجی جانیں۔ فرہمانیت ، بخری علائق دنیوی سے کنار کھٹی لازم مذہب بنا الیا گیا کنواری بنول کی سنیت کے احیا کے نام پر گرجا کی خدمت کے لئے فنوارى عورتين ركفي جانے تكين جنہيں تنين كها جا تا ہے گرجا كے مقدس نرہی بیشواان کنواریوں کے ساتھ جورنگ رئیاں مناتے ہیں اس نے جب مرب بیاد کرو د بوار بنیاه مانگئے۔ مرب میں اور دار اسلام کی تعلیمات کی اتباع مرب میں اور دار موسی کلیم اللہ علیاد لصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کی اتباع سے مدعی بہود بھی دنیا کے مختلف حصول میں منتشر طَوْر ر مصلے ہوئے تھے مگران کا قوی ترین جھالسطین میں تھا جواسی رقم كاايك صويه خفا جب سے دنيا قائم ہوئی آج نک اس سے زيادہ نيوب بری قوم صفح ارمن پرنہیں بیدا ہوئی انفیں ہدایت کے لئے الواح توراة ملیں کھانے کے لئے آسمان سے من وسلو کی نازل ہوا۔ بینے کے لئے پھر

کی تھاتی سے شمے اُلے عصار کلیمان کا جامی بنا۔ پدہنیا ان کے ناریک قلوب کوروشن کرنے کے لئے چیکا لیکن ہایں ہمہان بربختان ازل کے حصے میں خدا کی لعنت اورغضب کا طوق ہی رہا۔ تعلیمات موسوی کونس پشت دال کردین میں ہزاروں اختراعات کیں صرودالهيمين نعدياكين فرعون اوريئوساله كى خدانى سے نجات مانے كے بعد عز برکو خداکا بٹیا بنا ہا۔ انبہارکرام کانون ہے دریغ بہایا، خوب ریزیوں درندگول فرقه بندبوں میں ہیشہ نہاک رہے اپنے عیسانی دشمنوں کوآگ میں زندہ لاتے سے بھی نہیں چو کتے عیسا تیوں کے نشال کے شوق میں محرسیوں کی فوج میں عرتی ہو کر لاکھوں عیسا نیوں کو تہ تینے کیا۔ سو دخوری، قمار بازاری ، زراندوری افترا پردازی، کزب گونی بخل، حرص، بنردیی، او مام بریی بادوگری ان کا طره انتياز بن چکاتھا۔ ننجہ یہ کلاکہ جس قوم کے آبار واجدا دیے جالوت اور عمالقہ کے نخوت و

نینجرین کا کرس قوم کے آبار واجداد نے جالوت اور عالقہ کے تخوت و غرور کو ہی زیر نیا کر جس قوم کے آبار واجداد نے جالوت اور عالقہ کے تخوت و کر کو ہی نہ نی۔ اور آخریاں رومیوں نے ان کے ظلمت کے ہاتھوں انتقام رہا فی کا نشا مذہبی۔ اور آخریاں رومیوں نے ان کے ظلمت و قواد کے بیچے کھے نشان کو بھی ملیا میٹ کرکے انھیں ذلت ورسوائی کے ساتھ دربدر کی تھو کریں کھانے پرمجبور کر دیا جب کہ ان کی قبلہ گاہ سب سے مقدس مقدس مقد کر کے انھوں کے کھر واکر اس کو گوڑا کر کر چھینیکنے کی جگہ بنا دیا۔

مقدس مقد کر بدر کی تھو کریں کھانے پرمجبور کر ویا جب کہ ان کی جگہ بنا دیا۔

اس کا نام وید ہے۔ یہ چار ہیں رگ وید، شام وید، اتھروید، یجروید، اس نظر میں ہیں جب کا کما ل قدامت ہیں ان کہ ملک و قوم کی افلا فی روحانی، عمر انی، سب یاسی، ساجی اصلاح ہے، تو ہرمنصف بلا جھی کہ کہنے پرمجبور ہے کہ اس ند ہب کی جنی ناریخ معلوم ہے ہرمنصف بلا جھی کہنے پرمجبور ہے کہ اس ند ہب کی جنی ناریخ معلوم ہے ہرمنصف بلا جھی کہنے پرمجبور ہے کہ اس ند ہب کی جنی ناریخ معلوم ہے

اس کی روسے یہ ندہب اس جوہرسے ہمیشہ کورارہا پشرک ابتدا ہی ہے۔ جزرایمان رہا۔اصنام پرستی مدت مدیدسے چلی آر ہی ہے۔ توہم برستی بزرگونی اس کی خمیری دال ہے۔ بعد میں دات یات کی تفریق نے اس کی رہی سہی وقعت بھی کھودی برمہن اوراونجی زات والوں کے مقابلہ میں شوروں کی وہ حیثیت بھی نہیں رہ گئی تھی جوجیو آنات کی تھی یشو درعورت سے زنا کرنا کوئی جرم نہ تھا لیکین اگر سٹو درکسی اونجی دات والے کو چھولے تواس کی موت تھی یشودراگر کسی او تخی زات والے کومارے نواعضا کاٹ لئے جاتے ﴿ كُا بِي دِتِمَا تُوزِيانِ كَا لَى مِا نِي آرًا وَ حَي زات ولم لِي تَعليم دينے كا دعوى فير تو کھولتے ہوئے تیل سے منھ مجون دیاجا تا پشراب نوسی، قلار بازی عام تھی تناسخ كے قائل تھے۔ تناسخ كے فكرسے روح كونجات دينے كے لئے جيم كوالح طرح کی ایدائیں دینا۔ آبادی چھوٹر کر حنگلوں کی جھاٹر اوں بہاڑیوں کے عاروں ين نيساكرنے كوانسانيت كامقصد كلتي جانتے تھے۔ جاند، سورج، زبين، در يتھر، دريا، حيوانات كى پرشش كرنا عبادت تھا۔ حديہ كەشيو، اوراس كىقلى میں دوسے را درزاد ننگے رہنے والے سادھوؤں کےعضوتناسل کی ہے جا با يوما بهوتى على بكل عض عض فرقے والے انتكى عورتوں اورعورتيں ننگے مردكى يوجا الخرتی تقیس مرداندوزنانداعضا کے اتصال کی ہیئت گذائیر کی مورتی عام طور براوی جاتی۔ عورتوں کوجو دُل میں ہارجاتے۔ ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے۔ تى" اور "جو ہر"كى ظالمانەرسم معيارغيرت وحميت تقى يعض تهواروں ہم شراب سےنت کی مرتبی میں ماں البیٹی ، بہن اپنی برائی جوبھی مل جاتی اس سے اپنے بندر پر شہوانی تی تکیبل کرنا بڑے بن کاکام سمجھتے۔عوریں بیجی جاتیں۔ او کی دات والوں کے لئے الگ اور کی دات والوں کے لئے الگ تو آبین ہوتے یکی دات والعلم وتربیت، تدن وعران حی که دهم ودهار کا

ورت کی راج بنیت اور دهرم کی بنیا دیں قائم تھیں. ل وستوكاراج باش جهور كر كوتم بده اتماكى ملتى كى تلاش میں جنگلوں ہیںاڑوں میں مارے مارے بھربے اور صبہ کران کا بیان ہے'۔ گیا ہیں بیا سے درخت کے بیجے ڈرمنفصود پالیالیکن اس بيروون كے لئے كيا جھوڑائ بدھ من كے سفينے اس سے فالی نظرات بي ميكن ہے انھوں نے کوئی تھوس تعینم دنیا کو دی ہولیکن ان کے بعدان کے چپلوں بیں اتنے زبر دست اختلافات پیدا ہوئے کہ آج تک میلوم کرنا نامکن رہاکہ ان کی اسلی تعلیم کیا تھی میشہور تو بھی ہے کہ اتھوں نے قوم کوہت پرتنی سے رو کا تھا مگراج کا بدھشٹ خودان کے مجسمے کی پرتش کررہا ہے۔ . بوری، افریقه، چین جا نظر دالئے اندھیرا ہی اندھیرا تھا کہ ہ منہیں اوراگرہے توایسا کی سفا کی سے درندے الامان الحفیظ کالر کہیں کوئی مذہب نہیں، اگرہے توایسے خرا فاٹ کامجموعہ کہنہیں سکرانیانیت نسرم سے یا نی بانی ہوجائے ،انسان نے اپنی خود غرضیوں بوالہومیوں کوہربس کانام دے رکھا تھا۔ ہر قوم دوسری قوم کے نون کی بیاسی تھی رہر قبیلہ محرقبیلہ سے ہرسر میکارتھا۔انسان کے دل سے انسان کی عظمت کھ یکی تھی۔ ہزخص حب ما ہ، تقسی برتری کے لئے دوسے سے دست بربان نفها ـ شرافت! علی اخلاق ، پاتهی همدر دی ، انسانیت کا در د عصمت وعفت تزکیبه نفس، خدا پرستی مظلوموں ببکسوں کی یا دری دا دخواہی، فرما درسی ونبيا سے مط حکی تھی۔

## عرب كي جالت

آ فتاب رسالت جس افق سے طلوع ہونے والا تھا، خودوہ دنیا کے دوسي خطول سے كمزنار كم نه تھا جليل الله على بصلوة والسلام نے وادي غیردی زرع میں اینے گخت جگر کوآباد کر کے بت اللہ کی تعمیر نواس کے کی مقى كدلوك اس مركزس وابسته ره كروَهُ لا كُلْهُ وَالْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ال لیکن امتدا درمانه سے بدعات کی اختراع ہوتی گئی اور رفتہ رفتہ بیراندها تنی ﴿ يَبِرَبُونَىٰ كَهِلَتِ ابِرَابِهِي كَا جِرَاعَ كُلُّ بِيُوكِماً حِسِ زِمانهُ مِينِ ٱلْمُحْضُوصِلِي اللَّهِ تعانی علیہ وسلم بیدا ہوئے عرب میں مختلف نداہب محصلے ہوئے تھے۔ دېرىت ، شرك ، بهودىن ، مجوسىت ، نصرانىت . دہریت کی نبیا دانس برقائم ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں سادے انقلابات برزرماندا ثراندازے۔ نہ فیامت ہے نداعال ی جزا وسزلیے النفيس سے اعتقاد کی ان آیات میں حکابت ہے۔ وَنَ الْوُامَا هِيَ إِلاَّ حَسَانُنَا ان لُولُوں نے کھا دنا کی زندگی کے اللهُ نَيْنَا مُولِثُ وَنَحِيبً وَمَا سُوااور كُو فَي زند كَي نَهِين - ازخود مر يُهُدِ كُنَّا إِلاَّ الْسَاتَ هُنَّ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ر جانیہ آیت کی ہے۔ کھ نھدا کے قائل سفے لیکن قیا مت کے منکر تھے۔ ان کے اعتقادات کی تقر بر و تر دیداس آیت میں ند کورہے۔

قَالَ مَنْ يَحِي الْعِظَامُ أُوهِي رَمِيمُ السي في كما على مولى بريون وكون الله قُلُ يُحْدِينُهَا اللَّهِ يَ انْشَاهَا اقَالَ كُركًا يَم بنا دووبى دوباره بجرزنره كري كاجس فيهلى باربنا بانفا مُتَّةٍ بعض فدا کے بھی قائل تھے اور فیامت کے بھی لیکن نبوت کے منکر تھے۔ اس میں فیدا کے بھی قائل تھے اور فیامت سے بھی لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان كاخيال تقاكدانسا ن بغيبري بوكنا ببغير بموني كے لئے فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ان کے اعتقاد کا ذکراس آیت بیں ہے۔ وَقَالُوْ امَا لِهُ لَ لَتَ سُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ گھومتا ہے۔ الأسواق. (سورهٔ اسری آیت ۱۹۸۰) ليكن ندكوره بالااعتقادات ركھتے والے نهال خال تھے اکثر بن برت تقے۔ یہت برست خدا کے فائل تھے۔ بتول کی برشش کو خدا کی رضا کا ذراعہ جانتے مخفے۔ قرآن كريم ان كے حيالات كوان الفاظ مين نقل فرا آلہے۔ مَا نَعْبُ لُ هُو إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِنَ اللَّهِ اللَّ که وه سهن خداسے قرب کردیں۔ اللهِ وُلِفَىٰ ردس ب ع بس بن برستی کی بنیا در ببعه بن حارثہ نے ڈوالی تھی بوعروبن کی سے شہور سے ۔ فبیلہ خزا عرکا مورث اعلیٰ ہی ہے ۔ بهلي كزرجيا كرعرون جريم كوسك سي بحال كرنود كعي كامتولى بن بيقا تھا۔ایک مرتبہن م گیا۔ وہاں لوگوں کوبت یوجے دیکھ کر یوجھا اتھیں س بلے پوجے ہو۔ بت پرستوں نے تایا۔ یہ ہماری عاجتیں بوری کرتے ہیں۔ وشمنول برفتح دیتے ہیں ۔ قحط میں یا نی برساتے ہیں۔ غرونے کہا۔ ایساہے

تو مھے بھی کھ بت دے دو۔ ان لوگوں نے جندبت دیئے جن بس بل ما می بت بھی تھا۔ عمو مے ان بتوں کو کعے کے ارد گرنصب کر دیا۔ معے میں بتوں کی پرستش دیجھ کرتمام عرب اس ویا میں مبتلا ہوگئے۔ مِضِورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لے فرمایا ہے کہ عمرو بن کھی کی آنتیں آگ يں تھسيٹي جاتی ہیں۔ بہت پرست کی بنیاد ڈالنے کی سزاہے۔ تين سوسا عظرت كعيس نعدب عقر من مين حفرت ابرابيم جفرت معیل علیها الصلوة والسلام کے جسمے بھی تھے۔ دور درازسے جے کے لئے آنے والے افراد مکے سے بچھرانے جاتے اورانھیں کعے کے بتوں کی شکل برتراش راش كرنصب كريتة اورائفين يوجة \_ ا ان بتوں میں سب سے بڑا ہبل تھا۔ انسانی شکل کاتھاجیے سرخ بغرتراش كربنا ماكماتها كيعه كي جهت كے بيخ بيح نصب تھا۔ لڑائیوں میں قریش اس کی ہے بکارتے ، اس برقر بانیا چڑھاتے تی کا بسل مے آگے فال کے تیرد کھے ہوئے تھے بین سے سی کام کے کرنے سيهك فال كالاكرت تق مي بيناص قريش كابت تقاء یہ سب سے قدیم بت تھا۔ قدیر کے پاس کے مدینے کے مابین مدینے سے سات میل کے فاصلے رائب سمندرنصب عقابه يذخزيمه اور مذبل كالمخصوص بت غفايكين وينش تقي س کی پرتش کرتے تھے۔ مدینے کے باشندوں میں اوس وخزرج کو رهی اس سے عقیدت تھی۔اسی بر قربانیاں چڑھاتے۔ ج کا احرام ہیں بربت فاص بنوغطفان كانفاالهيس كياغ ميسءى مام درخت کے باس نصب تھا : فریش بھی اسے پوھے

تھے۔ نذریں چڑھاتے۔ قربانیاں کرتے تھے۔ برکت کیلئے اپنا نام عبدالعزیٰ بر بنولقیف کا فاص بت تھا۔ یہ طالف میں نصب تھا۔ طائف والے اسے کیے کے برابر مانتے تھے ججاج اس پر نے ستو گوندھاکرتے تھے بنونقیف میں اسی نام کا اکشخص مرکماکسی نے اڑا دیاکہ وہ مرانہیں ہے بلکہ اپنے ہم نام تھر میں علول کر گیا ہے اس بنا يرلوك اسے يو جے لگے۔ ثقيف كے علاقہ قريش اور كنانہ بھى اسكى يوجاكرتے تھے۔ لينے زعمين ان تينوں كو خداكى بٹياں كہتے تھے۔ اور ت کے دن ان کی شفاعت کی ایبدکرتے تھے۔طواف کے وقت ان کے نام کاور دکیا کرتے تھے۔ اساف ونائله التريش كے فاص بت تھے۔ان كے يأس قريش قربانيان كباكرت عظمينهور تقاكه به دونول يهلے زندہ انسان تھے۔ارسا ف مرد، نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے خرم میں بد کاری کی ۔ اسی کی سزامیں مسنے ہو کر تھر ہو گئے۔ ان کے علاوہ وُتر، سوآع، یغوث ، بیتوق، نسبروغیرہ نامی گرامی بتوں میں تھے۔ چیوٹے جیوٹے قبیلے کے الگ الگ بینکڑوں بت تھے۔ بت پرستی کے اس عام تسلط کے باوجودسب اس بات کے معتقد تھے کہا ن سے بالا ترا ہاں اور سنی ہے جوتمام عالم کی خالق حقیقی اورعالم کے تمام افراد برمتصرف ہے جو عبود اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت و طاقت مل ان تمام عبودول سے بڑھی ہوئی ہے۔ جسے وہ اپنی زبان میں اللہ تجتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کوان آیات میں بہان فرمایا گیاہے۔ وَلَأَنَّ سَاكَتُهُمْ مَّنْ خَسِلَتَ اورا كُرْآسِ ان كافروں سے يولي سركس نے أسمانوں اور زمین كوبیدا

وَالْقَصْرَكِيقُولُنَّ اللَّهُ مِنَا يَيْ كيا اورجا ندوسورج كوكس نية بابداد ا مود کون۔ کیا۔ تو یقیناً وہ ہیں گے، اللہ بہ کرهم

بہتے جارہے ہیں۔ اوراگرتم ان سے پوچھو کے کہ اسمان وَلِيَنِ سَا لَهُ مُ مُنَّ نُزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَقُاكُيكَ إِبِهِ الْأَدْضُ بِعَنْ كُسِ فِي إِنْ بِرِسِايا اوراس إِنْ سِ زین کوم دہ ہونے کے بعدزندہ کیا

تولوگ بقيناً کہیں گے، اللہ۔ جبشتی برط هتے ہیں توسیح دل سے

مُخُلِصِينَ لَهُ الرِّينَ فَلَمَّا بَعُهُمُ فَا الْحَيْمِ فَلَا يَعْ فَلَا الْحَيْمِ الْحَالِقِ الْمَالِيَةِ فَالْحَالِقِ الْمَالِيَةِ فَالْحَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ عَلَيْكِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمِعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

دے کرخشی کی طرف بیجا دیتا ہے تو

شرك كرنے نگتے ہاں۔

صلح مديب كموتع برج صلى مديحها مان لكا آنخضور لى الترتعالي علیہ وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ کھو ۔۔۔۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ۔ قریش کے نمائندے سہال بن عمرو نے بہاعمال

أَمَّا الرَّجُنُّ فُواللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُو خَلَ مَا وَرَي مَا هُو خَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الدِّري مَا هُو خَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلِكِنِ الْمُتُبُ بِالْمِلْكَ اللَّهُ مُ كَمَّا إِلَا سِمُكَ اللَّهُمَّ لَكُمُو الْمِيسَاكُ لَكُما كُمْ ق

وور پر دو و کنت تکتی۔

وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعُوا الله

إِي الْ الْرِادُ الْمُعْمُ يُشْرِكُونَ الْمُ

دوسری روایت میں ہے \_ میں رحمٰن وریم کوہیں جانتا۔ باسك للہ منظم کے است میں ہے ۔ اسک اللہ منظم کے اوراس كور واج عام بتانااس بات كى ديبل بطحه ابل عرب بتوں كى بينز کے ساتھ ساتھ ایک معبود اعظم سے قائل تھے۔

ر سکتے ا بت يرستى كے علاوہ عرب كے بہت۔ فيأنل مين ستاره برستي بھي دائج تفقي بمن ے جم بیر آفتاب کو پوجے تھے بینو کنانہ ماہتاب برست تھے۔ بنو حمير وبران كو، قبس شغري كو، اسدعطار دكو، مخم اورجدام شترى كو. ببرنديب بعبى عرب مين جگه جگه زمانه دراز سے بھيلا ہوا تھا جنانجه قبائل عرب مين ربيعه، غسان ، مخمر، جذام ،بهرا ، َ بَلَّ ، قَيْسِ بْغَلْبِ ـ بِهِنْ عِبْسَانِيُ قِبَالَى تِصْ فَضَاعِهُ تَحْظِي كُوافِرا دَاكْسِ سے منا تر محق، نجران کا بورا علاقہ نصرانی تھا۔ خود مکمعظمیں ورقبان نوفل یت عیسانیٔ عالم موجود تھے۔ان کے علاوہ بھی متعد داشخاص نے شام حاكرانجيل كي عليم والحال كي تقى - عبيدالله بن مجش ،عمان بن حارث فيبركي بورى آبادى بهودى هى رحمير ، كنانه ، بني مارث بن تحب اكنده تمام قبائل بهودي تق مد مدين طبيدي قريظه، بني نضير، بني قينقاع يهودي تففي اقتصادي حيثيت سے بورے مد منه طبیه بران کا قبضه تها عرب کامشهورشا عرسموّال بن عادماحس کی وفاداری اب یک ضراکت کی ہے بہودی تھا۔ بهودیت اورنصرانیت کی بنایران کتاب کی مروبات پورے عرب میں تھیلی ہوئی تھیں۔ جنانجہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل تے قصص جب ند کور ہوئے تومشر کین سے یہ گمان فال کیا کدا تھیں کوئی ہودی باعبسانی سکھاتاہے۔ ابران عرب كابر وسي ملك بنها وراايران أكثس برست تھا۔ اس کے اثر سے کہیں کہیں عرب سے

نُ بَرِستَى يا بَيُ جاتَ عَتَى \_ قبيلهُ تيم مُوسى تقا ـ اسى وجه سے اس قبيبا كيريس في جس كانام زراره تفا اين بيش سيد دى كرى تقى . این بیٹے سے شادی کرنا عرب کی غیرت کے منافی تھا۔ اس لئے بعد میل ا يرنادم بهوا\_ اقرع بن حالس رضى الله تعالى عنه جوبعد بين سلمان بو يميل ا اخلاقی حیثیت سے اہل عرب کی اکثریت بہت گری مونی تھی۔ داکرزنی جوری، غارت گری، بے جیا تی ،سشراب نوسی ، قمار بازی ، زناکاری ، دِنحترکشی ،سفاکی ،ببرحی ، درندگی بهبیت، سود نوری ، دجل و فریب ، ان کی تھٹی میں بلا دی تی تقی عوام توعوام بڑے بڑے سربرآ وردہ رؤسا میں بھی یعبوب بائے جاتے تھے، پھربھی وہ ریا ست کی مُندر بیٹھے ہوئے تھے جس کی تقفیل آگے 1 20 ا كفرومعصيت كي السريخة تحقور كلمنا بين تحسيم لطبع ا افراد بھی تھے، ان کے دلوں میں اس طوفان بڑمری كخولات شديدنفرت كابذ به تفاجن مين ورقه بن نوفل، زيدبن عروبيفيل، عثمان بن حورث، عبيدا للربن مجش كانام ارتخول مين مدكورم يرسب قریش کے معززا فرادیں سے تھے، ۔۔۔۔ورقہ بن نوفل ام المؤنین حفرت فدیجہ رضی اللہ تعالی عنها سے جا سے راسے تھے. ۔۔ زید بن عمروبن فیل حضرت عرصی الله تعالی عند سے جانے۔ عبیداللہ بن جش صنرت عمرہ کے بھانے تھے۔ عثمان بن حویرث عبدالعزی کے بوتے تھے۔ يەلوگ ايك باركسى مىلى بىن تقے - بتون كى بوجا دىكھ كردل بىن خا آماكه بركما لغويت ہے كہ سم الك تجفر كوسجده كرتے ہیں ۔جون د كيمتاہے ندسنتا ہے، ناتقصان بہنی سکتا ہے منفائدہ۔اس خیال سے آتے ہی

بت رستی چھوڑ کر دین حق کی تلاسٹ میں بحل پڑے۔ ریددین حق کی جستویں سام مہنے ۔ یہودیوں کے ایک جرسے ملے اس سے اس کے دین کے بارے میں کچھ معلومات عال ہونے کے بعد کہا۔ ہوسکتاہے کرمیں تمہارا دین قبول کرلوں۔ اس بہودی جزنے کہا۔ اگرخدا كانعضب مول ليناجا بيته موتو مهارا دين اختيار كرو- زيدي كها كرمس فلأ كغضب مى سے تو بھاكا ہوں ۔ حتى الوسع خدا كے غضب كو مول بہالے سكتا ـ كوني دوسرا دين بتاؤ ـ اس نے كها يه دين صرف دين خيف ين ابراہیم ہے۔ وہ مذیبودی تھے نفسرانی وہ صرف الله کی عبادت کرتے اسے بعدزیدایک عیسانی یا دری سے ملے ۔ وہا رہی وہی فتاکو ہونی ۔ اس نے کہا۔ اگر فداکی بعنت جاہتے ہو تونصرانیت اختیار کراو انفوں نے جواب دیا۔ حدا کی لعنت سے نیجنے سے لئے ہی تو بھاگ رہا ہوں۔ اچھاکو نی اور دین بتاؤ۔ اس نے بھی ہی کہا۔ دین حنیف دین ابرائيم كواختياركرويه جب یہودی نصرانی با در یوں سے دین حنیف کا بتہ ما مکے توشام سے دائیں آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لے اللہ میں تھے گواہ بنا آ یو ل کرمیں ملت ابراہیم بر بیون ۔ اسی طرح ایک مرتبہ کیفے سے لیک لگائے بیٹھے تھے۔ تب ویش سے مخاطب ہو کر کہا میرے سواتم میں کوئی دین ابراہیم برینہیں اے وه کها کرتے تھے۔ میرامعبود ابراہیم کامعبود ہے۔ میرادین ابراہیم كادين بي اوركها كرتے تھے اے الله اگر بيس جانتاكہ توموجودات

له بخاری باب حدیث زیدبن عرد بن فیل که عمد ده القاری صاح جم

میں کسی سے کی عبادت بیندر تاہے تویس مزوراس کی پرستش کرتا۔ یہ تھیلیوں پرسجد ہے کیا کرتے۔ بتوں سے نام پرجانور ذیج کرنا عرب یں عام تھا۔ زیدنہ بتول کے نام جانور ذیج کرتے اور نہ بتول کے نام رزیز کیا ہوا جانورکا گوشت کے تبسل ببثت ایک با رمقام ملده برحضور مرّ نور شلی النّه تعالیٰ علیه و کم سے ان کی ملاقات ہوئی حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سامنے کھا لا یا گیا حضورے ان کوبھی بلایا۔ زید نے انکارکر دیا اورکہا میں بتوں کے المكاذبي الماتاء جب كسى شقى كود يجصة كه وه اين يكى كوزنده در كوركرن كے لئے لے مارہا ہے تواس سے لے لیتے،اس کی برورنش کرتے -جب وہ ہاتھ باؤں کی ہوجاتی اس کے باپ سے کہتے۔ چا ہو تواپن کچی نے جا و چا ہو تومیرے پال كَتْعِمِيرِ بُهُونَى تَقَى - ان كانتقال بوكيا برا كي ليح دفن كي تحيّ ابن سعد نے عامر بن رہیعہ سے نقل کیاہے۔ کہ زید نے ہیں بتایا تفاکہ میں قوم کے

من سور المحضور المرتعالی علیہ وسلم کی بعث سے پانچ سال الب السلا کہ اس کے تعمیہ ہوئی تھی۔ ان کا انتقال ہوگیا۔ جرا سے نیجے دفن کئے گئے۔ ابن سعد نے عام بن رہیعہ سے نقل کیا ہے۔ کہ زید نے ہیں بتایا تقاکہ میں قوم کے مطلات ملت ابراہیم و معلی کا متبع ہوں۔ مجھے بن المعیل میں سے ایک نبی کا انتظار ہے۔ میراا ندازہ ہے کہ میں ان سے مل نہ سکوں گائیکن ان کی تقین بنی ہیں۔ اگر متھادی زندگی و فاکر سے اور کو اہی دیتا ہوں کہ وہ میں ان سے تم کوشر ف القات ماس ہو توان سے میراسلام کہہ دینا۔ عام بن رہیجہ نے انتخفود ماس الله تعالی علیہ وسلم سے جب یہ دکر کیا تو صفور نے سلام کا جواب دیا۔ اور فرایا الشران پر رحم کر ہے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر ہے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر ہے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر ہے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر ہے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر سے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر سے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر سے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر سے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے اور فرایا الشران پر رحم کر سے میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے کہ میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے کے انتخابی کے دیا ہوئی کر میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے کیا کہ کو اس کی میں نے حب میں نے حبت میں انفیس دامن تھے ہوئے کیا کہ کو اس کی میں نے حب کے دین سے میں انفیان کو اس کی کر سے میں نے دیا ہے کہ کو اس کے دیا ہوئی کی کر سے میں نے دیا ہوئی کی کر سے میں نے دیا ہوئی کے دیا ہوئی کی کر سے میں نے دیا ہوئی کی کر سے میں نے دین سے میں کر سے میں نے دین سے میں نے دین سے میں کر سے میں نے دین سے میں کر سے میں کر سے میں نے دین سے میں کر سے کر سے کر سے کر سے کر سے کر

دوسری حدیث میں ہے کہ آنخضورنے یہ فرمایا کہ جنت میں ان کے لئے دو درج بین \_\_\_ دوسری حدیث میں ہے کہ انتخصور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایک منتقل امت ہوں گئے۔ ورقد، عبدالله بن عشان بن ورث عيسا في بوكة تق إن س ورقد بن نوفل کے بارے بیں حدیث بیں مدکورہے۔ حضرت ام المومنین فديخة الكبري صنى الله تعالى عنهان عرض كيابارسول الله! ورقم فيآب كي تصديق كي هي ليكن اعلان نبوت سيهله بي ان كانتقال بلوكيا- الخضور على الله تعالى عليه ولم نے فرما با - میں نے انتہاں جنت میں سفید لب س بہنے ہوئے ديكهام - الكروه ابل ارس بوت توكوني اوراباس مونا-اسی بنا پربعض علما نے اتھیں صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اورا والمسلین انھیں کوکھاہے۔ عبیدالترین جش نے بعثت کا زمانہ پایا۔ پہلے ایمان لایا پنے نہاندان باته حبشه بجرت كركے كما - بهر مرتد بهوكر عيساني ابو گيا - اور عيسائيت يوم فس بن ساعده ان کے علاوہ موجدین جاہلیت بین قس سا ق الایادی کانام بہت نمایا سطور پرملتاہے۔ ا نہوں نے یا زار عکا ظبیں آنحفنور کی آ مرآ مد کے سلسلے میں وہ شہور خطبہ دیا، جوشعروا دے کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ندکورہے۔ اس وقت آنحضور کی الشرتعاني عليه ولم بھي موجود تھے۔ اس كاايك جز بدي ـ نبياً ت حان حينه وإنى لكو ايك بى كى مركانها نقرب أيمليه اوانه فطویی لمن امن سه مارکباد ماسجوان برایان لایا ففداه وويل لمن خالفه و اورائفول نے لسے راه حق رکھائی اور -8 م بربادی ہے اس کے لئے جس نے اس کی مخالفت اورنا فرمانی کی ۔

دی تھی اور اس کے خلاف بہت سے اشعار مجے ہیں۔جواس کے دیوان میں اج نگ موجودہیں اصابہ میں سے کہ امیہ نے اسمانی کتابیں برتھی تقین حس سے مناثر بموكربت يرسني جهوركر دين خيف فبول كرايا تقاريه غزوة بدريك زنده رما-طائف کارئیس تفا۔ ہندہ کے باب عتبہ کا ماموں زا دھائی تھا۔ عنبہ جب بدريس ماراكيا تواميه نے اس برايك مزنيه بكھا بهوسكتا ہے اسى تعصب اسے ایمان سے محروم رکھا ہو۔ یہ جالت کفریس مرا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے جن کی عقلوں نے اس اركى يس مهى توجيد كى طرف رينان كى ـ جهظی صدی عیسوی میں آما د دنسا کی مشرکاندرسوم ، سفاکاندنظام حکومت بهمانه تدن، ننگ انسانیت نریبی تقریبات یکاریکارکریانیس که ریم تحقے، ضرورت ہے اوراشد جنرورت ہے کبراب وہمہتی تشریف لا \_

چھٹی صدی عیسوی بیں آباد دنیا کی مشرکاندرسوم ، سفاکاندنظام کومت، بہماند تندن ، ننگ انسانیت ندہبی تقریبات بکار کارکر کیا نیہ بین کہرہے کے بخضی ضرورت ہے اوراشد صنرورت ہے کیراب وہ ستی تشریف لائے ، حض کے ہا مقول میں حضرت علیل اللہ کا بت سکن تبر ہو ، موسی کاعصائے عضب وجلال ہوجس کے مظہر قدرت ہا کھوں میں بوشع کی ملواد ہوجس کے خشان ورائ خشان کی کیمیا تی ہوجس کے حیفہ قدس میں عرش کوہلا خشرانے میں حضرت علیلی کی کیمیا تی ہوجس کے دکا ب میں ہو بھی ورائ کوہلا دینے والی مناجا تیں ہو بھی ورائ کا حضب کا صبط و کھیل جس کا ختیا ہو ہے۔

مبوت سبى جيزنبين بلكه يعطيدر بان ہے لين ففل سے وہ جسے جا ہتا ہے عطافر مانا ہے۔ ادباری نعالی ہے۔ ذالِك فضل الله يُوٹِيه بيدالله كافضل ہے جے چاہتا مَنُ يَسَنَاءَ مِ اسٹ کے باوجودوہ جسے دیناجا ہتاہے اس کے اندراول روزی سے وہ جوہرودیعت کر دیتاہے ۔ جس کے سہارے وہ اس بارگراں کو ته تخفور الله تعالیٰ علیہ ولم جس دورجهالت میں بیدا ہوئے تھے آں كاايك خاكها وبرگزرجيكا \_\_\_\_ جس طوفان ميں ساري دنيا بهي جا رہي نفي اس میں کسی بھی انسا ن کا بہرجانا کو بی تعجب کی بات نہیں تھی۔ كبين أنخضور صلى الله تعالى عليه والمركى قبل بعثت كى زير كى بره عصراً صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھی اسوم جا ہلیت میں کوئی صدیم ہیں گیا کہھی بتوں کوسجدہ کیا نہ شراب ہی، نہ قمار بازی کی، نہ فواش کے قریب گئے۔ ع ب میں افسانہ کونی کارواج عام تھا۔ ہرکہ ومیہ اس میں شرکی ہوتہ ا بک یارآنخفور ملی الله تعالیٰ علیه وسلم بھی افسا نہننے کے ارا دیے سے گھر سے چلے۔ لیکن راستے میں ایک جگہ کشادی ہورہی تھی، اسے دیجھنے کے لئے کھڑے ہوتے وہیں نیندآگئی اور مبیح نک وہیں سوتے رہے۔

راست بازی، دبانت داری کے بارے میں گرز حکا کہاری قومآ كوامين كهم كريحارتي تقي بهيسب كيواسي لئے تھاكہ قدرت كواكم ا ورشر بعیت غرّا کی تعمیر کرانی تھی ، اس کے لئے ایسے مقدس اور تھرے ہا تھوں کی ضرورت تھی جو ہرقسمر کی آلودگیوں سے پاک ہوں جس کے **ق**ومائے سیداس فادر قیوم کی حفاظات میں ہوں جو ہرغالب سے بڑھ کرنام ایک انسان جوبال بیج والا بو، دینوی کاروباریس عینسا بیو،اس کو نورا بزدی کا بند حلالینا آسان نہیں ، وہ بھی اس جال بیں جب کہ گھٹا توب اندھیری یوری دنیا پرجھائی ہوئی ہو لیکن یا بیں ہمہ قدرت کوجب محسی سے کا مرلینا ہو تا ہے تو لیتی ہے۔ مکہ عظمہ سے نئی جاتے ہوئے تین بل کے فاصلے پر ہاہیں ہاتھ حبل نورہے۔ اسی کی جوفی برایک غارہے جس کا نام ہے غارجوا بہاڑی دوچانوں برایک جان جرهی ہونی ہے جس سے یہ غاربن گیاہے۔ بورب جانب در دازہ ہے، دروازہ کے باہر تھوٹا سامن بیے صحن کے ات جانب انتهائی گھری کھائیاں ہیں جن ہیں ہرے بھرے درخت رہتے ہیں۔اور دکھن اور بورب جانب پہاڑہیں۔بہت پزوضا مقام ہے۔وہا بہنجے ہی طبیعت میں نشاطیرا، بوجا تاہے۔اس غاریس اتنی جگہدے كه أيك تخص كفراب بوكرنما زير ففك تأبيحا ورايك تنص بيجفي كرا ورايك أدمى أرام سيسوسكتاب غاركے شما بی مغزنی كوستے بس ایك دراط ہے، اتنی كشا ده كه كوث سے دی آجاسکتاہے۔ اس دراڑسے عارے اندر بہت خوسگوار ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ اور کھ روشنی تھی نیار میں شمال کی طرف بیٹھ کر دیکھنے سے

اسی کوغارحسسرا کہتے ہیں۔ أتحضرت صلى الله تعالى عليه والمقبل بعثت اسى غارحرا مين ماكالك ایک جہننے نک ضلوت گزیں رہتے ۔ لینے طور پرالٹرعز وجل کی عبا دت کرتے ، ینے ہمراہ کھانے بینے کا ساما ن بے جاتے جب وہ حتم ہموجا تاتووالیس اکر بھرتوٹ کے کرنشریف نے جاتے محصی ایک مہینہ کے قیام فرماتے اليسي صورت ميں ام المونيين حضرت خديجة الكبرى رضي الله تعالیٰ عنہر کھانے کا سامان بہنجا دیا کر ٹی تھیں۔ منهی سلسله جاری تفاکه ایک دن حضرت جبریل این جاخر مونے ا ورحنورسے عض كما " يرصحة" أن تخفور على الله تعالى عليه وسلم نے فرك « بیں نہیں بڑھتا "جبریل این نے آنخطور کی اللہ تعالیٰ علیہ و لم کوسے سے لگا کرطاقت بھر دبوجا۔ بھر چھوٹردیا۔ اورعرض کیا "بڑھنے" آل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے أب کی باربھی فرمایا اور میں نہیں بڑھنا "کیے سکم جرتب ل ابن نے دوبارہ سینے سے لگا کرطاقت بھر دبوجا۔ اورملیحدہ کرکے كما "برط هيئ" الخضور على الله تعالى عليه وسلم ن فرما يا "بين بين برها" اس کے بعد تنسیری بارجبریل این نے سینے سے لگا کر پھرطا قت بھر د پوھا اور علیجدہ کرکے عرض کیا۔ إِقْرُ أَبِاسُم رَبِكُ الدِّن يُحَالَى، ورصف إبن ركي المستصب في انسان كومنجد حون سے بیدا فرمایا برشطت اور خَكَقَ الْانْسُانَ مِنْ عَلَى واقْرُ أَ وَرَبَّكِ الْأَكْوَرُمُ النَّرِي عَلَّوُ آبِ كَارِب بِهِت كُرم والاجتماع فَى مَالِكُونَ عَلَيْ الْمُ الْمُرْبِي بالمُتَالِمَ بِعَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالَوْيَعُلُونِ قَلْمِ سِعَلِم سَكُها بِا ورانسان كوره كَها بِا بووه وزنس مانتا تفا اب حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علبه وسلم نے اسے بڑھا۔اس سے بعد شرک

بعض روایتوں میں ہے کہ جیریل امین نے زمین پریاؤں سے طوکر ماری حسب یا نی کا جینسه ابل پڑا۔ وضور کیا اور دور کعت حضور کونسا يرهاني \_اور علے كئے ـ مزول وحى كي وجهسي حضورا قدين على الترتعاليٰ عليه وهم كي حبراقدين پر برٹ دیدلرزہ طاری ہوگیا۔ بہان بک کہ دونوں ٹ نوں کے درمیان کم تحوشت بهي كانيينے لگا۔اسى حال ميں حضورا قد س ملى الله تبعا بي عليه وسلم بهارا سے پیجے انرے - اور گھرتشریف لائے اور گھروالوں سے کہا جھے الرهاؤ، محصلبل ارمهاؤ . آتخضوصلى الترعليه والمرككبل ازها دياكما يعض روا يتون مسب محم حسم برخصندایا نی دالنے کے لئے فرمایا۔ لوگوں نے تھنڈایا نی ڈالا بھوڑی دہر کے بعد جب سکون حاصل ہوا تو ام المونین حضرت خدیجة الکبری کو بوراوا قدرنا ما اورفرمایا المحط بنی جان کاڈر ہے۔اس برحضرت مدیخہ الکبری نے عض کیا۔ ہرگز نہیں بخدا اللہ آپ کورسوا نہ فرمائے گا۔ آیصلۂ رحمی کرتے ہیں۔ اور بے سہاراکا بوجھانھاتے ہیں۔ اور نا دارگو کما کر دیتے ہیں ، اور مہان داری کرتے میں ۔ اوررا وحق میں در بیش آنے والی صیبتوں برلوگوں کی مدد کرتے اس کے بعد حضرت فدی حضور کولے کرانے جیازا دیمیائی ورقد ہو قل بن اسد کے یاس لائیں۔ یہ جاملیت میں نصرانی ہو چکے تھے۔ عبرانی خط ما نتے تھے۔ انجیل کوعبران میں تھتے تھے بہت بوڑھے نابینا ہو تکے تھے . حضرت فریحہ نے ان سے کہاا ہے میرے جائے بیٹے . لینے بھتیے والتُصلى التُرتِعاليٰ عليه وسلم نے جو کھ دیکھاتھا تایا۔ وہ سک نکرور قدنے کہا۔ یہ وہ ناموس ہیں جوموسیٰ برا ترتے تھے ۔ کاش اس وقت ال جوان

ہوتا۔ زندہ ہوتا۔ جب تھاری قوم تم کو کللے گی۔ تواپ کی بھراور مدد کرتا حفورت ورقب یو جاکامیری قوم جو کو وطن سے نکالے گی۔ ورقدنے كاكه ال جوتم لا ي أبو - جوجى وه اس كي شل كي آيا - تواس كي قوم نے اس کے ساتھ ہلی معاملہ کیا، اس کے کھری دنوں بعد ورقد کا نتقال ہوگی اس کے بعد بین سال یک وی کا کسلہ شدر وا۔ عارحرا مين حضور على الله تعالى عليه وسلمس طرح عبادت كرت عقيه عبا دت صرف غور و فکرا ورمرا قبه تھا۔ یا قول فعل سے بھی تھی علما کے دولو قول ہیں۔ رانے یہ ہے کہ دونوں طرح عبا دہت تھی۔ غور وفكر، مراقبه بهي كرتے تھے۔ اور کھوٹر صتے بھی تھے۔ کھاركان بھی ا داکرتے تھے۔ اور یہ عبادت سی شریعت کی اتباع بیں نہیں تھی۔ کسی سے سیکھ کرنہیں کرتے تھے۔ بلکہ اللہ عزوجل آ یا کے دل میں جس طرح ﴿ وَالنَّاسِ طرح كرتے عقے۔ يه دوسري بات ہے كه واقع ميں مكت ابراہمي کے مطالق تھی۔ عام طور رد ما أنابقاري "كا ترجمه بدكياجاً اب كرس شرها بوان ية ترجيه بهي غلط نهني - مراديه بي كدرسي طوريد بنطا هريس برها موانهيلكين عب کے محاورے اور بہاں کی جالت کے مطابق ہی ترجمہ بہترہے۔ جو میں نے کہا یعنی میں مہیں مرصان تخوى كتابون مين تكهله كجب كرجب من فاعل كے شرع ميں مانا فيہ او اسم توحال ااستقال كمعنى بس بواب-<u>. چونکہ حضور آئی اللہ تعالیٰ علیہ وسلماس وقت استنعراقی کیفیت میں تھے .</u> ﴿ وَاتِ بِارِي تَعَالَىٰ اس كَ صَفَات كَمِ مِنَّا بِدِ بِينَ مِسْتَغِرْقِ تَقِي وَمِيا ﴿ فیہا سے بیعلق، اس عالم بیں جب جبریل امین نے کہا پڑھنے! نواس المهودي كيفيت مين جولذت ووافت كي هي ـ اورير مصفي سي اس مي الل

واقع بوتا اس كے فرمایات میں نہیں بڑھتا۔ مدیث میں پرکلمات وارد ہیں۔ فَاخُذُ ذِنْفَعُطِيَّ حُتِّ بِكُنْعُ مِنِي الْجُهُلُ جَرِيل فِي مِظْ يُرِا ورطاقت مجردوما میں نے اس کا ترجمہ رہ کیا ہے کہ جہرتیل نے مجھے بخیرط اورطاقت بھیر د بوجا۔اس ترجے کوبہت سے معاندین نے کہاہے کہ فلط ہے۔ یہ ان کی جُهُلُ " جِم كِ فَتِي كِ سائق بهي بِ اورضم كے ساتھ بهي ۔ اسكے معنى بہال مشقت ياطاقت ہے اور يدبكع كافاعل بھى ہوسكتاہے اور مفعول یہ بھی جس کی پوری تفصیل نزیتہ القاری جلدا ول ہیں مدکورہے جب اس كوبلغ كا فاعلَ بنا ديس كي تو بَلَغَ كامفعول مخدوف مبلغ ببوكاً. اب ترجیریہ ہوگا۔فرشتے نے مجھے دلوچاپہاں کک کہمیری طاقت اپنے مد کو ہمنے گئی۔ اورجی الجھ لیا کومنصوب بڑھیں گئے یہ بلغ کامفعول ہ ہوگا اور بلغ کا فاعل ضمیمستتر ہوگی جس کا مرجع" غُطَّا"ہے تیس پر"غُطَّنِی<sup>ا</sup> دلالت كراب - ائعنى ير بول كے-" فرشتے نے محدکو داوج ایہاں مک کہ اس کا داوجا میری غایت کوہنے ان دونوں کا عال مرہوا کہ فرشتے نے مجھے میری طاقت بھر داویا۔ لیکن مہاں ایک توجیہ پہھی ٹیوسکتی ہے کہ منی کے ''من ''کوتعلیل کے لئے لیں اور جو بکہ نفس دان جسی چنر کی علت نہیں ہو بھی۔اس کیے غُطّ مضاف مخذوف بمو گالعين ولاجل عطى "ووالحهد" برالف لام عهد كا ما نوراس سے مرا د جہد گل ہو \_\_\_ اب النجه أن محضم كى روايت كامعنى يه بهوا - ميرے داوينے كى وجهس ورشتے کی طاقت لینے مدکو پینے گئی۔

اور دوسري روايت کي بنابرجبُ اَلْهَدُ کو بلغ کامفعول په مانيس گے، تو بلغ ي ضمير شنته فاعل كامرجع "ملك" الوكاء المعنى يه الواء میرے داوینے کی وجسے فرت اپن طاقت کی انتہاکوہنے گیا۔ ان دونوں کا جال پر کلا فرشتے نے اپن قوت بھر مجھے دہوجا ڈرمیں نے ان جاروں احمالوں کا بحاظ کر کے اختصار وجامعیت کے ساتھ ترجمہ یہ گیا۔ « طاقت بھر د بوجبا" . بهاں طاقت عام ہے ، نواہ حَضُور کی طاقت ہو خواہ جرکیل کی دونوں ہرا یماندا رجا نناہے کہ یہ دوسرے انجرکے دوعنی حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کی عظمت شان کے کتنے مناسب ہیں۔ اِس دبوچنے کی حکمت ہی تھی کہ استحضور ملی الشرتعالیٰ علیہ وسلم کی استخا كيفيت كو فروكيا جائے ۔ اگر كو في شخص يورے انہاك سي سي طرف توج بهوا وراس سے کھے کہا جائے وہ نہ سنے تو اس کا طریقہ ہی ہے کہ سے بچھوڑا . مُضورا قدس لى الله تعالىٰ عليه ولم جس استغ*را قى كيفيت بي تقع*ير فروكرنے كے لئے جنيل اين نے بين بار دبوجا۔ ورنداس دبیجے كى كيا توجه بوسكتى ہے۔ اور يہ كہناكہ جبر بيل نے فيض بيخانے كے لئے دبوياتھا لوجيد باردسيے۔

ମୁନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ୍ର ବ୍ୟୁଦ

<del>්තු ල්තු ල්තු ල්තු ල්තු ල්තු ල්තු ල්තු</del>

## فهرمت مضابين

|       |                                                  | •        |                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كوني  | مضامين                                           | تهي      | مضامین                                                                                                                                                     |
| 42    | ויט די ג                                         | Į,       | نذرا نه عدست                                                                                                                                               |
| 44    | فن سيرت كامعيار                                  | ۵        | ديبا چه طبع اول                                                                                                                                            |
| 2     | صنيف اورموضوع كافرق                              | ч        | دبيا چه طبع بانی                                                                                                                                           |
| DA    | خلاصه ابحاث                                      | 4        | مقدمه ريش لفظ)                                                                                                                                             |
| 09    | نسبنامه                                          | 11       | عقل ان ان                                                                                                                                                  |
| 41    | ابوالانبيا سيدناا براميم عليهاكم                 | ط        | قدرت كافضل _                                                                                                                                               |
| 41    | ولادت                                            | 14       | انبیاے سابقین۔                                                                                                                                             |
| 44    | تبليغ توجيد                                      | 12       | ایک جامع کامل کی ضرورت۔                                                                                                                                    |
| 44    | بریشکنی<br>به تا در در د                         | نهما     | سيرت كى ضرورت اواستى اليف.                                                                                                                                 |
| 44    | أتش كدة مرود                                     | الم      | سیرت نگاری گی ابتدا اوراسکی<br>* و                                                                                                                         |
| 46    | ،جرت<br>• م                                      |          | ری۔                                                                                                                                                        |
| 44    | نمرود کی بربادی<br>میرسید:                       | 14       | سیرت یاک اور پورپ<br>مرکز سر مین دارین                                                                                                                     |
| **/^  | مصرکاسفر<br>چند «سبعها عالا ال                   | 1^       | يورپ ي فدورت دسياج سلام<br>د نرز آه زير در                                                                                                                 |
| / 1   | عقرت ایس طیند سالم<br>ان مده اه، مادی غزی در ع   | 14       | میرت می مصنیفات<br>س مناله در                                                                                                                              |
| 44    | مان میسے اور وہ دی پرسی رون<br>بیرد مزم کا ابلنا | 44<br>44 | سبب نایی <i>ت</i><br>سه ننگی بندادی کرآبین                                                                                                                 |
| 27    | بنيريم                                           | 74       | ميرت ما بيار ما مايان<br>ميرين استي                                                                                                                        |
| 10    | ا مت دق<br>انقباد واشار کاغطیمامتحان             | rn.      | امام واقدى                                                                                                                                                 |
| 42    | مركز توحيدي تعمير                                | 20       | یورپ می دورت دسیام میسرت کی نئی تصنیفات<br>سبب تالیف<br>سبب تالیف<br>سیرت کی بنیادی کتابیس<br>محدین اسخق<br>محدین اسخق<br>امام واقدی<br>ابن سعد<br>ابن سعد |
| क्वका | <i>ମବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ</i> | ୧୬୧୬     | ବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ                                                                                                                   |

| حضرت أغيل كبال أباد بوئے۔ الم اللہ عبد مناف ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iojo ioje | ক্রিক্রেক্রিক্রেক্রেক্রেক্রেক্রেক্র | 9000 | <u>අවස්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්ව</u>       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | في        | مضامين                              | معنى | مضامین                                  |
| قربانی کس کی ہوئی ۔  اللہ اللہ اللہ ۔  اللہ اللہ اللہ ۔  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 1       | کلاب ۔                              | 49   | وفات<br>ال کتاب کی ہفوات کا در          |
| الم المن الول و المن المن المن المن المن المن الول و المن الول و المن المن المن الول و المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | قصی ۔                               | 1    | حضرت المعلى كمال أماد بوئ.              |
| الم المن الول و المن المن المن المن المن المن الول و المن الول و المن المن المن الول و المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-14      | عيدمنان ـ                           | AP   | قربائی کس کی ہوئی ۔                     |
| قربانی کہاں ہوئی۔  عدمان ۔  ع | 1.0       | الأنثمريه                           | ۸۴   | بحثُ اول به                             |
| قربانی کہاں ہوئی۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنان۔  عدنانہ۔  عدن مرکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1-1       | عبدالمطلب -                         | ۸۹   | بحث دوم ۔                               |
| عدنان - المان عددان - المان المان عددان - المان المان عددان - المان الم | 1-4       | ٹ دی۔                               | AY   | قربان کہاں ہوئی۔                        |
| نزاد - ایک شبه کا آزاد - ایک اندا که - ایک اورموشکا تی - ایک اورموشکا تی - ایک اورموشکا تی - ایک خزیم - می ایک اورموشکا تی - ایک خزیم - می ایک اورات کنوارق می ایک نفر - ایک اورات - ایک تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 14      | جاه زمزم کی دوباره کھدائی۔          | 94   | عذبان ـ                                 |
| مفتر - ایک شبه کا اذاله - ایک ادر کوث گانی - ایک اور کوث آن کا کارت - کوث آن کی بیش تا کا کارت - ایک ایک بیش تا کا کارت - ایک کارت کا کارت - ایک کورت کارت کا کارت - ایک کارت کا کارت - ایک کارت کا کارت - ایک کورت کارت کا کارت - ایک کورت کارت کارت کارت کارت کارت کارت کارت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110       | خصرت عبدالشر-                       | 94   | معد_                                    |
| الیاب | 114       | سنت ابراہیمی کی تجدید۔              | 14   | نزاد _                                  |
| الله المات المات المات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110       | ایک شبهه کا اِزاله به               | 94   | مفتر -                                  |
| خزیمہ ۔ ادم المات کی خوارق کی خو | 14.       | ایک اور موسشگانی ۔                  | 94   | ابيكس                                   |
| ادباهات فبل نبوت کے خوارق ادم ادباهات فبل نبوت کے خوارق ادم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ITT       | سشادی۔                              | 91   | بدرگه -                                 |
| نفر۔ اور عادات۔ مالک۔ مالک۔ واقعہ فیل ۔ مالک۔ اور قونیل ۔ اور فیل ۔ مالک۔ فہر۔ اور فیل کینیش قدی۔ اور فیل کینیش قدی۔ اور فیل کینیش قدی۔ اور فیل کی تباہی ۔ اور فیل کی تباہ کی تباہی ۔ اور فیل کی تباہی ۔ اور فیل کی تباہی ۔ اور فیل کی تباہ کی تبا | 144       | وفات۔<br>شن سند                     | 95   | خزيميه -                                |
| الک ۔ واقعہ فیل ۔ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110       | ارباصات قبل بوت تے عوار ق           | 91   | محنانه .                                |
| فهر - اصحاب فیل کی پیش قدی - ۱۰۰ اصحاب فیل کی پیش قدی - ۱۲۹ فیل کی بیش قدی - ۱۲۹ فیل کی بیش قدی - ۱۲۹ فیل کی بیا ہی - ۱۲۹ فیل کی بیا ہی - ۱۳۱ فیل کی بیا ہی - ۱۳۱ فیل کی بیا ہی اسلام کی سال میں اسلام کی میں میں میں اسلام کی میں کی کی میں کی میں کی کی میں کی کی میں کی کی کی میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | · 162 A   | عادات -<br>فدا                      | 99   | رهر+                                    |
| ا اصحاب فیل کی تباہی ۔ اسلام فیل کی تباہد کی میں کا میں کی میں کی تباہد کی میں کی تباہد کی میں کی تباہد کی میں کی تباہد کی تب |           | وا فغرین ۔                          | 1    | مالك ـ                                  |
| ا دیگرخوارق عادات۔<br>ا دیگرخوارق عادات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | اصحاب میں جیس فکری۔                 | 1    | - 1                                     |
| کعب۔ ادا خورشید رسالت کاطلوع۔ ۱۰۱<br>مرہ ۔ ادا ولادت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | اصحاب میں میں ہاں۔                  | 1    | عالب ۔<br>ورب                           |
| مره - ادا ولادت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ליינ צונט טעום                      | ••   | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                     | 1-1  | مام                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 1                                   | 1-1  | - 0)                                    |

| لربخ       | مضامین       | "We's | مضامين                  |
|------------|--------------|-------|-------------------------|
| ۲۰،۲۰      | نحقوصی اجاب  | 144   | صيحح تاريخ ولادت        |
| Y.A        | دنساکی طالت  | 10.   | رضاعت رر                |
| 4.0        | فارتسس       | 104   | أتحقور حكيمه كي كوديس   |
| 4.4        | روم          | 104   | برگات<br>روینه نه رم س  |
| to K       | 29%-         | 100   | ایام تیرخواری کے عادات  |
| F-A        | بهنود        | 149   | مكه فحرواجبى أوركمث دكي |
| 71.        | برم _        | 141   | مدمینه کا سفر           |
| 418        | عرب كى حالت  | 141   | والده ما جده كالنقال    |
| 414        | هُبُّلُ      | 144   | عبدليلطلب كى كفالت      |
| 413        | مُنات        | 144   | دفع قحط ر               |
| 414        | وس<br>عربی   | 144   | عبدالمطلب كي وفات       |
| 414        | لأت          | 140   | آباے کرام کا اسلام      |
| TIM        | اساف وناكد   | 124   | ابوطالب ا               |
| 414        | ستباره پرستی | 140   | ردنع قحط                |
| 414        | نعرانیت      | 140   | تھریلومصروفیات          |
| 414        | بهوديت       | - 141 | مشام كاسفر              |
| <b>114</b> | محوسيت       | 141   | بجرارا ہب سے ملاقات     |
| 114        | ا خلاقی حالت | 14-   | جند اور بین کی براه     |
| TIA        | دين خيف      | 191   | بخارثاني                |
| 44.        | نس بن ساعده  | 191   | <u>ضلف الفضول</u>       |
| 441        | امبيد بن صلت | 190   | ر تعمیرتب،              |
| 444        | بعثت         | 190   | 1 216/19 1 21 -         |
| 444        | غا چىسىرا    | 199   | حضرت خدیجه              |
|            | ,            | 7     | تسطوراس الأفات          |
|            |              | 4.1   | عقدتاح                  |

## فقيالهندشارح بخارى مرظلة العالى كي الهم تصانيف

ترهة القادي لاجارتخذ كآبت طباعت ملداول ازكتاك الوضوع ارمواتت الصّلاة اللث الث 007 ازكاتُ الحكاشر تا Ar-ازكتابُ المتورم تا Q YA كات الانتاء YIA كاكالفار انكتات الناتب ء سايع 4 CA ازكاب نفائل القراق تا العقاب العقات 614 ازگان الرقاق تا خشهنتارى 2000 ray

استرف استرف

وائرَة البركات ،كريم الدين يور، قصبه هوى شلع مئو (يو يي ،انڈيا)